مِنَ لِمُنْ مِنْ الْمُعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمِعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمِعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ مِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ لِمِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْ





# tenestoodubrutsed.www

اهْلُا الْوُعِبُّلُا الْحُرِينَ الْحَرِينَ الْحِيمَ لَيْنَ شَيْعِينَهُ النَّيْنَ اللهِ الْمُنْكَا اللهِ اللهُ الل



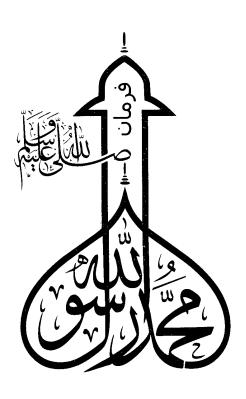

# مْ خَيْدُ الْمُحْدِينَ فِي الْمُحْدِينِ الْمُعْدِينِ الْمُحْدِينِ الْمُعِلِي الْمُحْدِينِ الْمُحْدِينِ الْمُحْدِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلَّ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلَّ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِينِ الْمُعِلِي الْمُعِينِ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِيلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِينِ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِيلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْعِيلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلْمِ الْمُعِلِي الْمُعِيلِي ا

'' حضور نبی کریم مَثَلِیْقِیَّا نِے '' غدیرِخُم'' کے مقام پرسیّد ناعلی ڈالٹیُ کا ہاتھ مبارک کیٹر کر فر مایا: جس کا میں مولی ،علی (ڈالٹیُ کی بھی اس کا مولی ہے پھر آپ مَلَیْقِیَا ہِمَ کَا مُوست ہے اس کو تُوبھی اپنا دوست بنا ہے علی (ڈالٹیُ کا دوست ہے اس کو تُوبھی اپنا دوست بنا جوعلی (ڈالٹیُ کا کا دُشمن ہے اس کو تُوبھی اپنا دُشمن بنا۔''

مندالامام احمه:370/4، نصائص على للنسائي:87،السنة لا بن الي عاصم:1371 واسنادة هيچ والحديث متواتر

Khasais-e-Ali

Imam Abu `Abd ar-Rahmān Ahmed bin Shoaib al-Nasa'i 🚟 Translation by: Naveed Ahmed Rabbani

Jhelum: Book Corner, 2014

288p.

 Hadith Pak - Seerat ISBN: 978-969-9396-69-4

### جُلهُ مُعْوَقٌ كُنّ السِثْ مُحْفُوظِ مَهِن السِثْ مُحْفُوظِ مَهِن

اس كتاب كے حقوق بحق ادارہ'' بك كارز جہلم' محفوظ ہيں اس ترجيكا استعال كسى بھى ذريعے سے غير قانونى ہوگا۔ خلاف ورزی کیصورت میں پبلشر قانونی کارروائی کاحق محفوظ رکھتا ہے۔ قانوني مشير:عبدالجباريث (ايْدوكيت بالْ كورت)

اشاعت : مارچ 2014ء

نام كتاب : خَصْالُصْ عَلَى اللَّهُ

تاليف المابوعبار حمل المابوعبار حمارة عيب النسائي

مترجم : نوبد بشبرتانی -

فوائد جمقيق وتخريج علاغُلام صطفى ظهام بؤيبي

پروف ریژنگ : سیدامیر کھوکھ / حافظ ذیثان ایوب

تزئمین وا هتمام : شامد حمید/ ولی الله معاونین : محکن شامد/ امر شامد

- ، سرورق : ابوإمامه

نی بی ایج پرنٹرز ، لا ہور

**التماس**: الله رَبُّ العزت كِفْسُ وكرم سے انسانی طاقت اور بساط كے مطابق كتاب كرتر جے، پروف ريْدنگ، الْدِيننگ،طباعت تصحیحاورجلد بندی میں انتہائی احتیاط کی گئی ہے۔ تا ہم خلطی کا احتمال بہر حال باتی رہتا ہے۔ بشر ہونے کے ناطے اگر سہوا غلطی رہ گئ ہو یاصفحات درُست نہ ہوں تو ناشر، پر دف ریٹررز اور طالع ہرقتم کے سہویر اللہ غفورالرحیم سے عفو وکرم کے خواست گار ہیں۔قار ئین سے گز ارث ہے کہ کتاب میں اگر کہیں بھی غلطی یا خامی نظر آئے تو از راہ کرم مطلع فرمادیں تا کہ آئندہ ایڈیشن میں درنتگی تمل میں لائی جاسکے۔ادارہ'' بک کارزجہلم'' کے متعلقین اپنے کرم فرماؤں کے تعاون کیلئے بے حدشکر کزار ہیں۔(ناشر)



#### BOOK CORNER SHOWROOM

Opposite Igbal Library, Book Street, Jhelum, Pakistan Ph: +92 (0544) 614977, 621953 - Mob: 0323-577931, 0321-5440882 http://www.bookcomer.com.pk - email: bookcomershowroom@gmail.com

ww.facebook.com/bookcornershowroom

ركنزه دخالم وفنده بمرارات تبثث فيسل احريموس برع والرحرى وكالواب المترو والعلى بربدن المينزه من اوبوس و و خلت آم) انت بمدير وحصيري البصل الميثين والوا وقدكات بعاجدتها الفائل مرجا والبرند فاعرعم عنصرواما عندها بعالرعروراب اسائل وفيده والا اس بنشخه واعراكم ينسته والكرورفة لتام الوها والمرسفناكم والله يحقه أتتني مرول وارص وارمت أمسكم نغضبت و كالمستكل والدكتم مع ويول إميل السر و من المسلامة المنكي روير حاملة وكنا فدار او فرارض العررا لبغضا في عيشه وذكوا رمنة وارد وردول وحود أغ اسره الحيم عماسا وها شرب فرا ماحل الكرما ولل المتول الد الإدارية وبنى كلاد وي وتَعَلَّنُ فسلة كُوْدُنُكِ لليول اصول الشِيرَ عَرَا السَرِهِ الكَفْتُ وهِ ارْدِو ووذكا فين ويكاليس والسرموسي ولتنابل لاالاعركال كأوكداده لدول المرطار وكما ما نفيت من ميت كواد كما من ومسول وبعد من مستون مين بايين ومنك ولمريا على بدي والعام ولكراه وَالْمَدْ وَسَدُ عِينُولُونَ وَسَدُ فَلَوْدُ لِيسُ أَمَامُونُ مِعِلِعَادِ مَنْ وَالْمُونِ المَدِينَ الْمُونُ وَالْمُرْتَعِيلَةَ والزنة والتحديث ماش الدسيا تماعوا كنوج والاعطرل التشهراة للممتول ادرس لار «زير خان إدر ك در كال كالفياني) ولا في أو المنظام المهومي والغراد الشاعدة من بدرا التدورتُ الحيوي المرمسين ره در مادیده شدشه کیداده نیندگی آبیری جعد مرسامه حدیث کمایت و ده نزیدوالوجه موجس معداسر ورومه العاص وفه الما كلوالعوبيك والسيمية تروج التم كنفذ بمكبو بعاحقول أو db ريدة أول والكلائميل اسكاكما وأضف هلومتره بعيد فوحك فينشيرين الإدرامين العجعيس تأتيع. مه ورود الريدة والارفية أرحلي ورفينت إلاَّ وعَلَوْ لَهُ مَعَرَرُ الكِيَّابُ والهروروب العلاق إلى الدوران على الشكاف كالعام من المارية المارية والمرابع المارية والمرابعة والمرابعة المرابعة المرابعة المرابعة أَ إِنَا لَهُ لِرُونِ كُونِهِ إِنَا مِنْ إِنَا مِنْ إِنَّا مِنْ فَكُمْ إِنَّا مِنْ فَكُمْ إِنَّا مِنْ فَكُم الم و و يوه رو المال المرعادات الدول المدار المركة والدول المركة والمركة المالية المركة ال ٥٥ ١٤٠ كَا اللهُ وَاللهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّا لِللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّ والمراه والدجرية وهرا المنطيق مرور عن المحرود عن المعرود علاول المحيم وموالك بداية كتاب لحضائص (النخ

ا مام نسائی مُیْلاً یک کتاب''خصائص علی طالفیّا'' کے عربی نسخہ کے ابتدائیہ کا نا یا ب عکس

الكروك الدماست اكيبيت وكف انت ميل عدوامد عال الماج واراي واداع ورع والسرع العاجل ائخ مروزامهم امهمت علاوامه وعيك الداخلطاء وأبعر البرمل المتمام الكاب وليسم تحسن بيكيته فكنند يمكاف دريول السرمل الديملصيج عيزا فكنب عذاسا فاختهل يخوره والعرب يكفؤهك علاج الاالسينية والتواب والناتخوج مزامها ما تجوالاً أزاد النبيِّ جروّان ودوّا فرام علم الدادا وليعم فلاد ولمعدم والاجل أتواعدا كالوا تراساحك بليعرج عنات مق الاجاهرج وور وادمو والدعداع متبعث امنز حره نشادي ماع طاع منناد الماعلي فاخذ سدعا منا والعالي رومك التركل فيلتلاط خنفم فهاعي وزيوه حجفوها والي الالتأهاء هرامتري عارجعم ان على وظالمُكَاتَى وكال مُعَلَّينة الحرفقة إلى ومول ومهول ويما يخالهُ وه والتي الدك والمالم أعاليه الأنا الدوالامكل وعل محمعدا النينة يتكل وفطئ تما والذب النشاء فوالوموالاملا تَهُلِي الاِنْعَدِحُ البِيرُجِمَ مَهُ وَاللَّهُ البُرُّوخِ رِ الدِخَاعِدِ ﴿ مَنْ إِلَّهُ إِلَيْكُ واركن أياستي في ها أن تطلق و عليه و المراكة و الفري ورود المراها وال : وتام بسلوادلة م عدى الدائق عز الم الموج المان راكا الم المسارة مركب بم يناكم المهاخشي ا والمنه متود تعييري وزول ودرجل العله لم كالبندوي والفالي المالية المرام والمرام والمرام والمرام والم بالداديان المتكالي الألاال في الدجناهدو كالداعل الشديق واما مذكره الداري الشاحر مثل وموافكه عاد ليحضوا شيئت خلق وفتان كسيم العرالاص الوحيم صى الدي بيرولله مع مدها ورة والعام المالك والمنوالعلة وألى يترحلت أموعوا لاحواجدم عداة الدرا يفخه عادة والمفخل المنطول المعط المدالين والديكو فاسترا والمساوا ظ مشاودًا لبر الدينيكومُ استنشاد عام قامتُوا والمستقرَّمُ اسْتستاد مع المستذال حفاؤُما بعشتُ الاستوارات ا بعيدُ رُولُ اصطراد الناحكم ٥ لوالدُّ الانتولُ ما فلنامِنِ الرَّابِي لُوسٌ اذْ هد انسَادَ الكره علمالا والذيلي ثنى المتنز لمرضرت ككيا كعدل كترك الفاولات عثاك وفريه جدرة والوج ياديه عمل شرا الذهدارى وفأنبكم بالترجيدي الزهزار يحاوم والابعر المامشو ومضرم وحوون ولتنكم في بزية إعلاما البي الديلات مروق ومرص العراص علم البوتستوي بين المستواطة الخافاتيك فيظنوا لازيره استعره وانحرم مسائم طوت شناء ليمترين لقروما وأسيهوا ورميهم وإداكات نهاية كيّارا فمصابّص (اسخ انزر

امام نسائی بیشهٔ کی کتاب' 'خصائص علی ڈٹائھ'' کے عربی نسخہ کے اختقامیہ کا نا یاب عکس



امام نسائی مُنِیلیة کی کتاب' خصائص علی والنید '' کے ہندی نسخه کا ایک نمونه



امام نسائی بُولِیَّة کی کتاب 'خصائص علی ڈاٹھُؤ'' کے ہندی نسخہ کے ابتدائید کانا یاب عکس

# فهرست

| 13         | 🔾 عرضِ ناشر                                                                                                          |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14         | 🔾 ء غې متر جم                                                                                                        |
| 16         | ن پیش گفتار                                                                                                          |
| 20         | 🔾 امام نسائی میشد کے حالات ِ زندگی                                                                                   |
| 25         | صائص على داللية                                                                                                      |
| <b>2</b> 5 | امیر المومنین سیدناعلی بن ابی طالب دلانیئا کے خصائص کا ذکر جمیل اور ان کا اس امت میں تمام                            |
|            | لوگوں میں سب سے پہلے نماز پڑھنے کا بیان                                                                              |
| 27         | اس خبر کوا مام شعبہ سے بیان کرنے میں راویوں کا (لفظی )اختلاف                                                         |
| 37         | سيدناعلى المرتضى والثيئة كى عبادت كابيان                                                                             |
| 40         | ور بارالېي ميں سيد ناعلى المرتضى خالتين كامقام                                                                       |
| 60         | سیدناابو ہریرہ ڈلٹیئئے سے اس روایت کو بیان کرنے میں ناقلین کا (لفظی )اختلاف                                          |
| 64         | اس سلسلے میں سید ناعمران بن حصین زلان کی روایت                                                                       |
| 65         | نبی کریم مَعَ النَّيْقِ الله سے سيد ناحسن بن على رُنْظُنْ كى ذكر كرده روايت كابيان كەسىد ناجبريل مَايِئلا            |
|            | سید ناعلی ڈاٹٹؤ کے دائیں اور سید نامیکا ئیل علیظ ابائیں جانب رہ کر جنگ کرتے ہیں                                      |
| 73         | نى كريم مَنَا يُنْقِبُهُم كاسيدناعلى مِنْ تَنْفِكَ بارے ميں يفر مان: ' بلا شباللُّه عز وجل ان كوبھى رسوانېيں كرے گا' |
| 78         | ني كريم مَنْ النَّهِيَّةُ كاسيدناعلى وَالنُّهُ كِمْ تَعْلَق بِيفِر مان: "ان كو بخش ديا سَّيا ہے''                    |
| 80         | اس روایت کوبیان کرنے میں ابواسحاق کی روایت کا (لفظی ) اختلاف                                                         |
| 84         | نى كريم مَا يَظْتُهُمُ كِي اس فرمان كابيان "يقينا الله تعالى نعلى كيايانِ قلب كالمتحان ليا مواجئ                     |
| 87         | نبي كريم مَنْ تَقْقِهُم كاسيدناعلي وللشُّؤكِ متعلق بيفرمان: ''عنقريب الله تيرے دل كو ہدايت سے                        |
|            | نوازے گااور تیری زبان کو ثابت قدمی عطافر مائے گا''                                                                   |

| 217 | سیدناعلی طالعتٔ کے لیے نبی کریم مگالیقاتم کا بیفرمان: ''علی! تم فاطمہ سے میرے نزد یک زیادہ           |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | معزز ہواور فاطمہ مجھےتم سے زیادہ محبوب ہے''                                                          |
| 219 | نى كريم مَنْ الْيُقِلِهُ كاسيدناعلى والنَّنُ كے ليے بيفر مان:                                        |
|     | ''جومیں نے اپنے لیے ما نگا،وہی تیرے لیے بھی ما نگا''                                                 |
| 222 | سیدناعلی بطانی کی اس خاص فضیلت کابیان: ' نبی کریم مُثالِقَاتِهُمْ کاان کے لیے دُعا کرنا''            |
| 224 | سیدناعلی ڈالٹنو کی اس خاص فضیلت کابیان: ''گرمی اور سردی کی تکلیف ان سے پھیردی گئی ہے''               |
| 226 | سيدناعلى المرتفني وللفيزك ال فضيلت كابيان: "ان كسبب اس امت پرآسانی کی گئ"                            |
| 228 | لوگوں میں سب سے بڑے بدبخت کا بیان                                                                    |
| 231 | سيد ناعلى والفيَّا كى اس فضيلت كابيان:                                                               |
|     | "انہوں نے سب سے آخر میں نبی کریم مُلَا اللّٰهِ اسے گفتگو کا شرف حاصل کیا"                            |
| 233 | نى كريم مَا لَيْهِ اللهِ كَاسِ فرمان كابيان: "على ( وَلَا لَيْنَا) قر آن كريم كى تاؤيل پر جهادكرے گا |
|     | جس طرح كه ميں نے اس كے نازل ہونے پركياہے"                                                            |
| 235 | سیدناعلی ڈاٹٹیئ کی مدد کے لیے ترغیب دلانے کابیان                                                     |
| 237 | نی کریم مُنَالِیْقِیَا کے اس فرمان کا بیان: ' عمار کوایک باغی گروہ قبل کرے گا''                      |
| 244 | نی کریم مُنَاتِیْنِ کے اس فرمان کا بیان: ''لوگوں میں ایک گروہ (خوارج) نکلے گا، انہیں دو              |
|     | گروہوں میں سے وہ گروہ قتل کرے گا جوحق کے زیادہ قریب ہوگا''                                           |
| 248 | سيدناعلى المرتضىٰ والفيَّا كى اس خاص فضيلت كابيان: ''وه خوارج كےساتھ جنگ كريں گے''                   |
| 254 | اں حدیث کو بیان کرنے میں ابواسحاق کا (لفظی ) اختلاف                                                  |
| 256 | ان کی علامات کا بیان                                                                                 |
| 259 | ان لوگوں کے لیے اجروثواب کابیان جوخوارج کوٹل کریں گے                                                 |
| 269 | اہل ِحرورہ کے ساتھ سیدنا عبداللہ بن عباس ڈاٹھنا کے مناظرے کا بیان اور                                |
| ļ   | اس میں ان (خوارج ) کے سیدناعلی بن ابی طالب بطائنئہ پر اعتراضات کی تر دید                             |
| 275 | سيد ناعلى المرتضلي خلفيًّا كي مذكوره بالا صفات كي مؤيدروا يات                                        |
|     |                                                                                                      |

عرضِ ناشر

کوئی بھی کلمہ گومسلمان خواہ کسی بھی مکتبِ فکر سے تعلق رکھتا ہو،سیّد ناعلی المرتضی کرم اللہ و جہہ کی شان میں کسی طرح بھی کمی بیشی کرنے کا تصور نہیں کرسکتا۔

آپ ڈاٹٹو کی شان ، آپ ڈاٹٹو کا مقام ، اللہ تعالیٰ نے جومقرر کر دیا ہے وہ شان وہ مقام وہ فضیلت اس قدر منفر دہے جس کی وجہ سے برسوں پہلے امام نسائی سین اللہ نے ایک بڑی کتاب ' خصائص علی ڈاٹٹو'' کے نام سے تالیف کی جوعر بی دان طبقے میں بے حدمقبول ہوئی۔

عربی زبان سے ناواقف قارئین کے لیے اس نادرو نایاب کتاب سے استفادہ ایک مشکل امرتھا، اس لیے ادارہ بک کارزجہلم نے علما سے رابطہ کیالیکن کئی سال گزرنے کے باوجود ہمیں کوئی عالم دین اس کتاب کا ترجمہ کرنے میں متاثر نہ کرسکا، البتہ تلاش جاری رہی۔ اب ڈھونڈ نے سے تو خدا بھی مل جاتا ہے۔

ہماری کوششیں کامیاب ہوئیں۔ بالآخرنو بداحمدر بانی کی شکل میں ہمیں گوہر مقصود مل گیا اور امام نسائی میں ہمیں گوہر مقصود مل گیا اور امام نسائی میں ہے، امام نسائی میں ہے ہاتھوں میں ہے، پڑھتے ہوئے آپ ان شاء اللہ میری رائے سے اتفاق کریں گے۔ یہ کتاب ترجمہ ہونے کے باوجود اپنی سلیس زبان کی وجہ سے رواں ہے اور ہر بات سمجھ میں آجاتی ہے۔

پڑھےاور دُ عاوَں میں یا در کھیے۔اللہ سب کا حامی و ناصر ہو!

شاہر حمید

خصائص على بنائفة ﴾

\_\_\_\_\_

### عرضِ مترجم

حیدر کرار، غزوہ خیبر کے علمبردار، داما دِرسول مُنْائِیْتِ اِنْ سیّدہ فاطمۃ الزہراء ﴿ اللّٰهِ کَ شوہر نامدار، حسنین کریمین ہُنائِن کے والد ما جداور چو تھے خلیفہ راشد سید ناعلی بن ابی طالب ﴿ اللّٰهِ کَامقام ومرتبہ ابل سنت کے نزدیک مسلّم ہے۔ ان کے ساتھ محبت ایمان اور بغض نفاق کی علامت ہے۔ حضور نبی کریم سُنائِنیہ کُل کے نزدیک مسلّم ہے۔ ان کے ساتھ محبت ایمان اور بغض نفاق کی علامت ہے۔ حضور نبی کریم سُنائِنیہ کُل کے نزدیک مثال آپ رہم ساتھ ہورش پائی ، جس کا اثر آپ ہُلائِن کی شخصیت پر نمایاں تھا۔ شجاعت و بہادری میں اپنی مثال آپ سے موال سُنائِنیہ کُل کُل میں سُنام میدان میں بھی اصحاب رسول سُنائِنیہ کُل میں میں میں اسکا میں کہ مال سے ۔ اللہ تعالیٰ نے فضائل و منا قب کا ایک تفصیلی باب آپ ہُلائِن کے جھے میں رکھا، جس کا تذکرہ احادیث مبار کہ اور کُتب سیر و تو ار نُخ میں رقم کیا گیا ہے۔

اسی ضمن میں الحافظ، شیخ الاسلام، نا قدالحدیث، صاحب السنن الا مام ابوعبدالرحمٰن احمد بن شعیب بن علی النسائی میشنید (215 ـ 303 هـ) نے سیّد ناعلی ڈائٹوئا ہے اپنی محبت اور عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے ''خصائص علی ڈائٹوئا'' کے نام سے موسوم مجموعہ پیش کیا۔ پیش نظر کتاب اپنے موضوع میں جامع اور انتہائی مفید ہے۔ سیّد ناعلی ڈائٹوئا کے فضائل ومنا قب کے بارے میں امام نسائی مُیشنیہ نے ایک کثیر مجموعہ اکٹھا کیا تھا جے ہم نے اللہ ربُ العزت کی خاص تو فیق اور فضلِ عظیم سے اُردو قالب میں ڈھالنے کی سعادت حاصل کی ہے۔

ہماری بھر پورکوشٹوں کے باوجوداہل علم سے التماس ہے کہ اگر کسی مقام پر خلطی نظر آئے تو ہمیں مطلع فر ماکر ضرور اس نیک کام میں اپنا حصہ ڈالیس، ایسے ہر خیر خواہ کی راہنمائی اور مثبت تنقید کا کھلے دل سے احترام کیا جائے گا،اس ہمدردی کے شکرگز اربھی ہوں گے۔

اس کتاب کی تیار کی میں جن خیرخواہ رفقانے ہماراساتھ دیا،ان میں علامہ غلام مصطفیٰ ظہیرامن پوری طِنْتُ کا نام شامل ہے، جنہوں نے فوا کد تحقیق وتخر تج کے کام کو بڑی محنت اور ذمہ داری سے مکمل کیا، ہمارے قابل احترام دوست جناب پر وفیسر سُید امیر کھو کھر نے کتاب کے مسودہ کو بالاستیعاب پڑھنے کے بعد وقع ابتدائیر قم کیا، برادرم حافظ ذیشان الیوب نے پروف ریڈنگ کے کام کو عرق ریزی سے سرانجام دیا۔ کپوزنگ کے مختاط مرحلہ کو رضوان احمد مختار نے بخو بی طے کیا۔ ان خیرخواہ ساتھیوں کے علاوہ جن بھائیوں نے ہماراساتھ دیا،ان کے تہددل سے شکر گزار ہیں۔ اللہ تعالی ان کا حامی و ناصر ہو۔

ہماری پہلی کا وشوں کی طرح اس کوشش کو بھی پاکستان کا معروف اشاعتی ا دارہ'' بک کارز''اپنے مخصوص اور منفر دانداز سے شائع کر رہا ہے۔ بلا شبدان کی حوصلہ افزائی کے بغیریہ کتاب پایہ بھیل کو نہ پہنچ پاتی۔اللہ تعالی ادارہ کی پاسبانی فرمائے۔

آخر میں مولائے رحیم و کریم سے عاجزانہ دُعا ہے کہ اس کاوش کوقبول فر ما کر ہمارے لئے ، ہمارے اساتذہ، والدین ، دوستوں اور قار کین کے لئے روزِمحشر ذریعہ نجات بنادے۔ آمین بار۔العالمین!

خادم العلم والعلميا

نو يداحدر بانی

na.rubbani@gmail.com

### پیشِ گفتار

اللہ تعالیٰ نے اپنے شاہ کارتخلیق محبوب نبی مُلِیُّتِیْنِ کورسالت و نبوت کا آفتابِ عالم تاب بنا کرسرز مین عرب میں مبعوث فرمایا۔جس کی ضیابار سہانی کرنوں سے نہاں خانہ ہائے دل منور ہوگئے، کشورا ذہان میں روشنی کی سوغات بنے گئی ، اقلیم دل وجال کی روشیں جوصد یوں سے ویراں پڑی تھیں ، کشورا ذہان میں روشنی کی سوغات بنے گئی ، اقلیم دل وجال کی روشیں جوصد یوں سے ویراں پڑی تھیں ، کومستفید کیا ، ان مراج منیر مُلِیُّ اللہ اس منیر مُلِیُّ اللہ کا منیر مُلِیُ اللہ کے جنہ و جراغ ، پدر حسنین کریمین بھا ہمارتاج سیدہ زہرا ،تول بھا ہیں ۔ سیدن علی الرتضیٰ دائش مرفر ست ہیں۔

سیّدناعلی المرتضیٰ رُقانیْزُ نے اِذعان ویقین کی دولتِ سرمدی تب پائی، جب ابھی عرب کے لوگ تشکیک وارتیاب کی وادیوں میں بھٹک رہے تھے، صلحتیں اور منفعتیں حقیقت کے رُخِ زیبا کو پہچا نے میں سدِراہ بنی ہوئی تقین ، جب سیّدعالم مُلَّ الْتُعَانِمُ نے اپنے خاندان کو دینِ اسلام کی فوز وفلاح سے معمور دعوت دی توجس طالع منداور بلندا قبال کولبیک کہنے کی توفیق ارزانی ہوئی اسے ''اسداللہ علی رُقانیُو'' کے دعوت دی توجس طالع منداور بلندا قبال کولبیک کہنے کی توفیق ارزانی ہوئی اسے ''اسداللہ علی رُقانیُو'' کے نام نامی سے جانا جاتا ہے۔

سیدناعلی المرتضیٰ مُنْاتُمُنُ کی للکارو یلغاراتی جان دار ہوتی تھی کہ مختلف غزوات (خیبر، بدر، اُحد، خندق، تبوک وغیرہ) میں کفار کے بے شارسور ماؤں کوایک ہی وار میں کیفر کر دار تک پہنچا کر دم لیتے۔ آپ مُنْاتُمُنُ کے نام سے کفر کے ایوانوں میں زلزلہ بر پا ہوجاتا تھا، بڑے بڑے بڑے جری اور تجربہ کار جنگ بُوجی آپ مُنْاتُمُ کے مقابلہ بھی کیا تو خائب و بُوجی آپ مُنْاتُونُ کے مقابلہ بھی کیا تو خائب و خاسر ہوکرا پینے منطقی انجام کو پہنچے۔

یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تُو نے بخشا ہے ذوقِ خدائی دو نیم ان کی تصوکر سے صحرا و دریا سے کر پہاڑ ان کی بیت سے رائی

آپ دلائوز کی شخصیت روحانی، رعنائی اور اخلاقی زیبائی کا پیکرجمیل، صبر ورضا کا مجسمه، فقر واستغنا کانمونه، علم وحکمت کا مرقع، عفت وعصمت کامنبع، اخلاص وو فا کاسرا پااور شجاعت و بسالت کامعیارتھی۔

صائب نظری، صالح فکری اور راست گوئی آپ بڑٹؤ کی شخصیت کا حصہ تھیں، آپ بڑٹؤ فل شخصیت کا حصہ تھیں، آپ بڑٹؤ قلب و فلر کی بھیرتوں اور سیرت و کر دار کی رفعتوں کے حامل ہے۔ آپ بڑٹؤ مظہرِ صدق و صفا، منبع جودو سخا، پیکرِ حلم و حیا اور دامادِ مصطفی مُنْ تَقِیرَةً متھے۔ صبر و رضا اور فقر و غنا میں شانِ امتیازی کے مالک متھے، بقول شاعر:

تری خاک میں ہے اگر شرر تو خیالِ فقروغنا نہ کر کہ جہاں میں ہے نانِ شعیر پر مدارِ قوتِ حیدری

حضور سرورِ کا نئات من گلی این خوای نار و جان سیار مجابد کی عظمت و رفعت کواپنی ماینطِ عَنِ الْهَوْی کی زبانِ حق ترجمان سے بیان کیا ہے۔ ابتدا ہی سے علائے محدثین نے ان احادیث کواپنے اپنے مجموعہ میں فضائل و منا قب سیّدناعلی المرتضی بی المرتضی بی المرتضی می نظر کتاب خصائص سیّدناعلی المرتضی بی الاسلام، نا قدالحدیث، صاحب سنن، امام ابوعبدالرحمٰن احمہ بن شعیب بن علی النسائی مُرسید (215 ـ 303ه و) کی تالیف ہے جس میں انہوں نے سیّدناعلی المرتضی بی بی الاسلام، نا قدالحدیث بیں جو سیّدناعلی المرتضی بی فی النسائی مُرسید وکردار کی رفعتیں مختلف ابواب میں بیان کی ہیں جو سیّدناعلی المرتضی فی نظر کی منافق کو ہر بار سے مختلف اوقات میں بیان کی کئیں، ان کا ایک سرسری مطالعہ بھی آپ بی فی عظیم المرتبت شخصیت اور خصائل و شائل کا آئینددار ہے۔

کہ آپ ڈائٹیڈ کوسر کاردوعالم مُلٹیٹیڈ نے اپناولی (دوست/مددگار) قراردیااور آپ بڑائٹیڈ سے محبت کو اپنی اور اللہ کی محبت جبکہ آپ ٹرائٹیڈ سے عداوت کو اللہ تعالی اور اپنے سے عداوت قرار دیا ہے۔
ہے۔

ہے سی تعلق کے ساتھ تشہیہ
 ہے اس تعلق کے ساتھ تشہیہ
 دی۔

اَمَا تَرْضَى اَنْ تَكُوْنَ مِنِي بِمَنْزِلَةِ بَارُوْنَ مِنْ مُوْسَى؟ اِلَّا اَنَّهُ لَا نُبُوَّةَ بَعْدِيْ

خزوہ خیبر کے موقع پر لشکرِ اسلام کی سپہ سالاری آپ بڑائٹو کو سونیتے ہوئے اس بات کی وضاحت کردی کے علی ( ڈائٹو ) اللہ اور اس کے رسول سُلٹھ ﷺ سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول سُلٹھ ﷺ مسول سُلٹھ کی اللہ اور اس کے رسول سُلٹھ کیا آپ ڈائٹو کی اللہ اور اس کے رسول سُلٹھ کیا گئی کے سول سُلٹھ کیا گئی کے سول سُلٹھ کے محب نبیت ومحبوبیت پر مہر تقدیق شبت فرمادی۔

لْأَدْفَعَنَّ الْيَوْمَ الرَّايَةَ إِلَى رَجُلٍ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُوْلَهُ وَ يُحِبُّهُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ-

﴿ ارشادفر ما ياجس كا ميس مولا مول على المرتضى ( وَالنَّهُ الس كا مولا ہے۔ مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌ مَوْلَاهُ .

ہ سیّدناعلی المرتضیٰ وٹائٹڑ کے ساتھ محبت کو تقاضائے ایمان جبکہ آپ وٹائٹڑ سے بغض وعداوت کو علامتِ نفاق قراردیا۔

لَا يُحِبُّنِي إِلَّا مُؤْمِنٌ وَّلَا يَبْغَضُنِي إِلَّا مُنَافِقٌ ـ

ہ آپ ٹائٹؤ کواپنے مبارک کندھوں پرسواری کا شرف بخش کرخانہ کعبہ کو بتوں سے پاک صاف فرمایا۔سیّدناعلی المرتضٰی ٹائٹؤ نے اپنی کیفیت میہ بتائی کہ مجھے یوں لگتا تھا کہ آسان کے کنارے میری پہنچ میں تھے۔(یعنی اگر میں چاہتا تو اُفقِ آسان کوچھولیتا۔)

اصْعَدْ عَلَى مَنْكَبِيّ ..... إِنَّهُ لَيُخَيِّلُ إِلَىَّ أَنِّى لَوْشِئْتُ لَنِلْتُ أَفَقَ السَّمَاء

🖈 🏻 آپ مٹائٹنا کی زوجہمحتر مسیّدہ فاطمۃ الزہرا ڈاٹٹا کواُمت کی مومن خواتین کی سردار قرار دیا۔

اَمَا تَرْضَيْنَ اَنْ تَكُونِيْ سَيِّدَةَ نِسَاءِ هَذِهِ الْأُمَّةِ اَوْ نِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ ـ

﴿ سَيِّدِنَاعَلَى الْمُرْتَضَى ثِنْ الْمُؤْكِ عِبْرِ بِارول سَيِّدِنَا حَسِن وسَيِّدِنَا حَسِين بُنْ اللهِ كُوجِنِي نُوجِوانوں كاسردار قرار در ارشاد فرمایا كه بید دُنیا میں میرے پھول ہیں۔
 اَلْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ مَنَيِّدَا شَبَابٍ أَهْلِ الْجَنَّةِ۔

.....رَنْحَانَتَيَّ منْ هٰدِه الدُّنْيَاء

🖈 آپ والنفز کے قاتل کو نبی کریم مُلْقِیقِام نے کا ننات کا بد بخت ترین شخص قرار دیا۔

قارئین کرام! میں نے محولہ بالاتمام احادیث ای کتاب سے اس ابتدائیہ میں پیش کی ہیں جو کہ تمام کی سعادت درجنوں کتب کے مترجم ومؤلف جناب نویدا حمد ربانی نے حاصل کی ۔ ترجمہ کی سعادت وروانی اور برجنگی اتنی دل کش ہے کہ قاری ذرّہ برابرا کتا ہے محسوس نہیں کرتا ماصل کی ۔ ترجمہ کی سلاست وروانی اور برجنگی اتنی دل کش ہے کہ قاری ذرّہ برابرا کتا ہے محسوس نہیں کرتا اور ایک ہی نشست میں کئی صفحات پڑھتا چلا جاتا ہے ۔ اس پرمستزادیہ کہنا مورمحقق ، ماہر علم اصول حدیث ، استاذا لحدیث جناب غلام مصطفی ظهیرامن پوری بنے دیدہ ریزی اور محنت شاقہ سے احادیث کی تخریج و محقیق کر کے علمی فوائد بھی رقم فرمادیئے ہیں ۔ ہر چند یہ کام انتہائی محنت طلب اور دُشوار تھا لیکن انہوں نے اسے بڑی خوش اسلو بی سے سرانجام دیا ، جس پروہ بجاطور پر لائق تحسین وآفرین ہیں ۔

پاکستان کا معتبر اور موقر اشاعتی ادارہ'' بک کار نرجہلم' اسے شائع کرنے کا اعزاز حاصل کر رہا ہے۔ کتاب کی کمپوزنگ سے لے کر طباعت واشاعت کے جملہ مراصل انتہائی ذرمدداری سے اداکیے گئے۔ دیدہ زیب سرورق ،مضبوط اور معیاری جلداور خوبصورت پر نئنگ کے ساتھ سے کتاب آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ اس پرادارہ کے بانی جناب شاہد حمیداور ان کے فرض شناس وُخلص صاحبزادگان گئن شاہداور امر شاہد مبارک باد کے ستحق ہیں ، اللہ تعالی اسے قبولیت تامہ عطا کر کے عوام وخواص میں شرف پذیرائی بخشے۔ مبارک باد کے مستحق ہیں ، اللہ تعالی اسے قبولیت تامہ عطا کر کے عوام وخواص میں شرف پذیرائی بخشے۔ آمین!!!

پروفیسرسّید امیر کھوکھر

### امام نسائی بیسے کے حالاتِ زندگی

### نام وكنيت

احمد بن شعیب بن علی بن سنان النسائی اور کنیت ابوعبدالرحمٰن ہے۔

#### ولادت

امام نسائی مُرَشِيّة ۲۱۵ هیں''خراسان' کے ایک مشہور شہر' نساء''میں پیدا ہوئے۔
( تذکرة الحفاظ للذہبی: 698/2)

#### تصانيف

آپ مین کی چندمشہورتصانیف کے نام درج ذیل ہیں:

1- السنن الكبرى

یدامام نسانی بُونید کی سب ہے مشہور کتاب ہے جس میں آپ بُینید کی اکثر کتب بھی درج ہیں ان کوذیل میں رقم کیا جارہا ہے۔

1 خصائص على بن ابى طالب راينيا

الله رب العزت كي خاص توفيق كے ساتھ اس كتاب كوا دار ہ بك كار نرشوروم نے اپنے خاص

#### www.besturdubooks.net

خصائص على ملافيزن ك\_\_\_\_\_

روایت انداز میں پہلی مرتبہ تحقیق وتخریج اورعلمی فوائد کے اعلیٰ معیار کے ساتھ شاکع کیا ہے اور سیدناعلی المرتضیٰ ولائٹؤ کے بارے میں تحقیقی اورعلمی معلومات کا بیش بہاخزاند آپ کے ہاتھوں میں ہے۔

21

- 2 عمل اليوم والليلة للنسائي
  - 3 فضائل القرآن للنسائي

مسلمانوں کی خیرخواہی کرتے ہوئے الحافظ، شیخ الاسلام، نا قد الحدیث، صاحب السنن الامام ابو عبد الرحمٰن احمد بن شعیب بن علی النسائی مُرِیدیہ (215 ـ 303 هـ) نے '' فضائل القرآن' کے نام سے موسوم مجموعہ پیش کیا ہے۔ یہ کتاب اپنے موضوع میں جامع اور انتہائی مفید ہے۔ امام نمائی مُرِیدیہ نے قرآن مجید کے بارے میں بنیادی معلومات جمع کی ہیں۔ یہ کتاب ادارہ بک کارز جہلم کے خاص اشاعتی انداز میں علامہ غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری میلید کی نہایت شاندار تحقیق و تخریج علمی فوائد اور اُردور جمہ کے ساتھ شائع ہو چکی ہے۔

4 فضائل الصحابة للنسائي

یہ کتاب ادارہ بک کارزجہلم کے خاص اشاعتی انداز میں نہایت شاندار تحقیق وتخریج اور ملمی فوائد کے ساتھ شائع ہو چکی ہے۔ جس میں اکہتر [71] سحابہ کرام کا دلنشیں اور ایمان افروز تذکرہ امام نمائی ہو سے بڑے مخصرانداز میں پیش کیا ہے۔ بلا مبالغہ یہ کتاب اپنے موضوع میں سب سے جامع ہے۔ کتاب بلذا میں کل دوسو چوراسی [284] احادیث ہیں۔ ان میں ہمارے محتر مصفی فضیلة الشیخ علامہ غلام مصطفی ظہیرامن پوری مطلق کی تحقیق کے مطابق دوسو چھیاسٹھ محقق فضیلة الشیخ علامہ غلام مصطفی ظہیرامن پوری مطلق کی تحقیق کے مطابق دوسو چھیاسٹھ اٹھارہ [266] احادیث سے جی بخاری ومسلم کی ہیں۔ باتی صرف اٹھارہ [18] روایات سندا کمزورہیں۔

- 5 عشرة النساء
- 6 الجمعة للنسائي
- 7 وفاة الني للنسائي

#### ندكوره بالاكتابين امامنسائي بين كاتب السنن الكبري، مين درج بين:

- 2- السنن الصغرى[المجتبى]
  - 3۔ تفسیر النسائی
- 4- الضعفاء والمتروكون للنسائي
  - 5- الطبقات للنسائي
- 6 تسمية فقهاء الأمصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم
  - 7- تسمية من لم يرو عنه غير رجل واحد
  - 8 جزء فيه مجلسان من إملاء النسائي
    - 9. اسئلة للنسائي في الرجال
      - 10۔ ذکر المدلسین

# اہلِ علم کےنز دیک مقام ومرتبہ

الله رب العزت نے امام نسائی میسیا کو بہت بڑے مرتبے پر فائز کیا تھا۔

امام دارقطنی میسیات سے سوال کیا گیا کہ جب امام نسائی میسیا اور ابن خزیمہ میسیات حدیث بیان

كريں، تومقدم كون موگا؟ آپ مينية نے الم نسائى مينية كے بارے ميں فرمايا:

فإنه لم يكن مثله أقدم عليه أحدا ولم يكن في الورع مثله

''ان کے ہم بلہ کوئی نہیں ،ان کے معاصرین میں کوئی بھی ان سے مقدم نہیں ہے ، نہ

ورع وتقوى ميس كوئى ان كالهم مثل ہے۔'

[سوالات السهم: 111]

حافظا بن الصلاح بينية لكھتے ہيں:

النَّسائيُّ إمامٌ حُجَّةٌ فِي الجَرْحِ والتَّعْدِيلِ

''امام نسائی میسیجرح وتعدیل میں جبت ہیں۔''

[مقدمة أبن السلاح، ص:493]

#### www.besturdubooks.net

حافظ مرى ميسيد كهتي بين:

أحد الأئمة المبرزين والحفاظ المتقنين والأعلام المشهورين.

''چوٹی کے ائمہ، پختہ کا رحفاظ اورمشہورعلائے کرام میں سے ایک ہیں۔''

[ تنبذيب الكمال في اساء الرجال: 329/1]

حافظ ذہبی بُیسیّہ آپ مِیسیّه کی سوانح حیات کو''سیراعلام النبلاء''میں ان الفاظ کے ساتھ شروع کرتے ہیں:

الإِمَامُ الْحَافِظُ الثَّبْتُ، شَيْخُ الإِسْلاَمِ، نَاقِدُ الْحَدِيْثِ، أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْمَدُ بنُ شُعَيْبِ بنِ عَلِيِّ بنِ سِنَانَ بنِ بَحْرِ الْخُرَاسَانِيُّ، النَّسَانِيُّ، صَاحبُ السُّنَن-

[سيراعلام النبلاء: 126/14]

#### مزيدلكھتے ہيں:

وَكَانَ مِنْ بُحُوْرِ العِلْمِ، مَعَ الفَهْمِ، وَالإِنْقَانِ، وَالبَصَرِ، وَنَقْدِ الرِّجَالِ، وَحُسْنِ التَّأْلِيْفِ. جَالَ فِي طَلَبِ العِلْمِ فِي خُرَاسَانَ، وَالرِّجَالِ، وَحُسْنِ التَّأْلِيْفِ. جَالَ فِي طَلَبِ العِلْمِ فِي خُرَاسَانَ، وَالحِجَازِ، وَمِصْرَ، وَالعِرَاقِ، وَالجَزِيْرَةِ، وَالشَّامِ، وَالثُّعُورِ، ثُمَّ اسْتَوْطَنَ مِصْرَ، وَرَحَلَ الحُقَّاظُ إِلَيْهِ، وَلَمْ يَبْقَ لَهُ نَظِيْرٌ فِي هَذَا الشَّأْن.

''آپ ہُرِ اللہ اور اجھے قلم کار تھے، آپ ہُرِ اللہ نے طلب علم کے لیے خراسان، حجاز، مصر، عراق، جزیرہ، شام اور ثغور کا سفر کیا پھر آخر میں مصر میں سکونت پذیر ہو گئے، حدیث کے حفاظ نے طلب علم کے لیے آپ ہُر اللہ کی طرف رخ کیا۔ اس شان وعظمت میں آپ ہُر اللہ کا کوئی ثانی نہیں۔'

[سيراعلام النبلاء:126/14]

خصائص على دانتوز \_\_\_\_\_\_

الغرض امام نسائی بُریتیا ہے کمال وفضل کا اعتراف جملہ محدثین اور اصحاب الطبقات کے ہاں مسلم ہے۔ جرح وتعدیل کاعلم موریث امام نسائی بُریتیا سیس نمایاں حیثیت رکھتے تھے۔ حافظا بن کثیر بُریتیا کہتے ہیں:

وَكَذَلِكَ أَثْنَى عَلَيْهِ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الْأَئِمَّةِ وَشَهِدُوا لَهُ بِالْفَضْلِ وَالتَّقَدُّم فِي هَذَا الشَّأْنِ.

''اس طرح بہت سے ائمہ حدیث نے آپ ٹرسٹ کی تعریف کی ہے اور حدیث کے معاملہ میں آپ ٹرسٹ کے فضل اور برتری کی شہادت دی ہے۔''

[البداية والنهاية:140/11]

امام نسائی میشته کی وفات

آپ بیشنگی و فات ۳۰ سہجری میں ہو گی۔

لسرالله الرهن الرحب (04-Nov-2014) [Research Paper No. 5-Chapter , b كيان خاليان شائ

كريت نمر (839) مّا (858) كل-احادث = (194) ذِكْرُ خَصَائِص أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيّ بْنِ أَبِي طَالِبِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَذِكْرُ صَلَاتِهِ قَبْلَ النَّاسِ، وَأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ صَلَّى مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ

امیر المونین سیدناعلی بن ابی طالب ڈاٹٹنٹے کے خصائص کا ذکر جمیل اور ان کااس امت میں تمام لوگوں میں سب سے پہلے نماز پڑھنے کا بیان

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمْنِ يَعْنِي ابْنَ مَهْدِيِّ قَالَ: حَدَّنَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَلَمَةً بْنِ كُهَيْلٍ قَالَ: سَمِعْتُ حَبَّةَ الْعُرَنِيَّ قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ: «أَنَا أَوَّلُ مَنْ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»

حبور نی ہے روایت ہے کہ میں نے سیدناعلی ٹاپٹنؤ کو بیفر ماتے ہوئے سنا: [بچوں میں ] سب سے پہلے میں نے نبی کریم منافیہ کے ساتھ نماز پڑھی۔

[اسنادەضعیف]

اس روایت کی سند میں حبہ بن جو بن عرنی جمہور محدثین کے نز دیک ' صعیف'' ہے۔ حافظ عراقی میسیفر ماتے ہیں:

> ضعفه الجمهور-''جمہورنے اسے ضعیف کہاہے۔''

[التقييد والايضاح:311]

www.besturdubooks.net

حافظ پیٹی ہیں:

وقد ضعفه الجمهور.

" بلا شبه جمهور محدثين نے اسے ضعیف كہاہے۔"

[ مجمع الزوائد:46/5]

حا فظ سیوطی مینیفر ماتے ہیں:

وحبة ضعفه الاكثر

"اكثر محدثين نے حبہ كوضعيف كہاہے۔"

[اللّا لي المصنوعة :295/1]

جوراوی جمہورائمہ محدثین کے نز دیک ضعیف ہواس کی روایت ضعیف اور نا قابل ججت ہوتی

-4

# تخرتج:

مصنف ابن الي شبية :65/12؛ مندالا مام احمه: 141/1

2- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ زَبْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ: «أَوَّلُ مَنْ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيٌ»

۲۔ سیدنا زید بن ارقم والنو نے فرمایا: رسول الله مُنْ الله الله مُنْ اللهُ الله مُنْ الله مُنْ الله مُنْ الله مُنْ ا

# تحقيق:

[اسناده حسن]

# تخرتج:

مندالطيالس: 678؛ مندالا مام احمه: 370/4

باب2

# ذِكْرُ اخْتِلَافِ النَّاقِلِينَ لِهَذَا الْخَبَرِ عَنْ شُعْبَةَ

# اس خبر کوامام شعبہ سے بیان کرنے میں راوبوں کا (لفظی) اختلاف

3- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّدَ. عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ: «أَوَّلُ مَنْ أَسْلَمَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ»

سو۔ سیدنازید بن ارقم وٹائٹؤ نے فر مایا: [بچوں میں ] رسول اللہ مٹائٹیں ہم پرسب سے پہلے سیدناعلی وٹائٹؤ اسلام لائے۔

# شخقيق:

[اسناده حسن]

# تخريج:

مندالامام احمد: 4/8 36, 1 37 3 إسنن الترفذى: 3 7 3 وقال: حسن صحيح ؛ المستدرك للحائم : 136/3 امام حائم نے اس روایت کو صحیح الاسنا دکہا اور حافظ وَ ہمی نے ان کی موافقت کی ہے۔

4 فَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ قَالَ: سَمِعْتُ شُعْبَةً ،

عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّذَ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةً ، عَنْ زَبْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ: «أَوَّلُ مَنْ أَسْلَمَ عَلِيًّ»

#### www.besturdubooks.net

r- سیدنازید بن ارقم طابعتی نے فرمایا: [بچوں میں ]سب سے پہلےسید ناعلی طابعتی نے اسلام قبول کیا۔

# شخقيق وتخريج:

[اسناده حسن]

5- أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، عَنُ خَالِدٍ وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا حَمْزَةَ مَوْلَى الْأَنْصَارِ قَالَ: سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ يَقُولُ: «أَوَّلُ مَنْ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيٍّ» وَقَالَ في مَوْضِعٍ آخَرَ: «أَسْلَمَ عَلِيٍّ»

ابوحمزہ مولی انصارے روایت ہے کہ میں نے سناسیدنا زید بن ارقم طِنْتَوْ فرمار ہے تھے: سب سے پہلے [بچوں میں] سیدناعلی طُنْتُوْ نے رسول الله طُنْتَوَةِ کے ساتھ نماز پڑھی۔ ایک دوسرے مقام پر انہوں نے فرمایا: سب سے پہلے سیدناعلی طُنْتُوْ نے اسلام قبول کیا۔

# شخقیق وتخریج:

[اسنادہ حسن] اس کی سندحسن ہے مگر یہ روایت صحیح ہے۔

#### فائده:

مندالامام احمد [141/1] وغيره مين جوسيدناعلى الله كاقول ب: انا اول رجل صلى مع رسول الله ـ

" دمیں بہلامر دہوں جس نے رسول الله مَالْتِیْتِا کے ساتھ نماز پڑھی۔"

اس کی سند ضعیف ہے، حبہ بن جوین راوی ضعیف ہے، جبیبا کہ حدیث نمبر 1 کے تحت اس راوی پرگز رچکی ہے۔

سنن الترمذي: [3728] میں سیدناانس ڈائٹنزے مروی ہے کہ سیدناعلی ڈائٹنڈنے نبی کریم مُلٹیٹیٹل

ے ساتھ منگل کے روزنماز پڑھی ۔ لیکن اس کی سند ضعیف ہے، اس میں علی بن عابس راوی ضعیف ہے۔ [ تقریب التہذیب لابن ججر: 4757]

نیزاس میں مسلم بن کیسان الملائی راوی بھی جمہور محدثین کے بزد یک ضعیف ہے۔ اس طرح المحم الکبیرللطبر انی [952] والی روایت کی سند بھی ضعیف ہے، اس کی سند میں یحیٰ بن عبدالحمید الحمانی اور محمد بن میبیداللہ بن الی رافع دونوں راوی جمہور محدثین کے بزد کی ضعیف بیں ۔ مسند الی یعلیٰ | 446 | کی سند بھی سخت ضعیف ہے، سلیمان بن قرم ، مسلم بن کیسان الملائی اور حمد بن جو بن تینوں راوی جمہور محدثین کے بزد کی ضعیف ہیں ۔

سیدناعبداللہ بن مسعود جھن ہے: سیدناعباس بن عبدالمطلب جھن نے ایک سوال کے جواب میں کہا: میدمیرالمجھیے ہی عبداللہ ہے اور اس کے ساتھ جولڑ کا ہے وہ علی بن ابی طالب ہے اور جو خاتون ہے وہ خد میر بنت خویلد ہے، خداکی قشم!روئے زمین پران تینوں کے سوااورکوئی شخص نہیں ہے جو اس دین کا بیروکار ہو۔

[المعجم الكبيرللطبر اني:10397]

اس میں بشر بن مبران راوی ہے جس کے بارے میں امام ابن الی حاتم رازی مینی فرماتے ہیں: وترک حدیثه وامرنی ان لا اقراعلیه حدیثه.

> "اس کی حدیث کو جھوڑ دیا گیا ہے، مجھے بیتکم دیا گیا ہے کہ میں اس کے سامنے حدیث بیان نہ کروں۔"

[الجرح والتعديل:379/2]

اس میں شریک بن عبداللہ القاضی راوی مدلس اور سی الحفظ موجود ہے۔لہذا بیروایت باطل

ے۔

أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بنُ عُبَيْدِ بنِ مُحَمَّدٍ الْكُوفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بنُ خُثَيْمٍ،
 عَنْ أَسَدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْبَجَلِيِّ، عَنْ يَحْيَى بنِ عَفِيفٍ، عَنْ عَفِيفٍ قَالَ: جِنْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِلَى مَكَّةً. فَنَزَلْتُ عَلَى الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَلَمَّا ارْتَفَعَتِ الشَّمْسُ،

وَحَلَّقَتْ فِي السَّمَاءِ، وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى الْكَعْبَةِ أَقْبَلَ شَابٌ، فَرَمَى بِبَصَرِهِ إِلَى السَّمَاءِ، ثُمُّ اسْتَقْبِلَهَا، فَلَمْ يَلْبَثْ حَتَى جَاءَ غُلَامٌ، فَقَامَ عَنْ يَمِينِهِ، فَلَمْ يَلْبَثْ حَتَى جَاءَ غُلَامٌ، فَقَامَ عَنْ يَمِينِهِ، فَلَمْ يَلْبَثْ حَتَى جَاءَتِ امْرَأَةٌ، فَقَامَتْ خَلْفَهُمَا، فَرَكَعَ الشَّابُ، فَرَكَعَ الْغُلَامُ وَالْمَرْأَةُ، فَخَرَّ الشَّابُ سَاجِدًا، فَسَجَدَا مَعَهُ فَقُلْتُ: يَا عَبَّاسُ الشَّابُ، فَرَفَعَ الْغُلَامُ وَالْمُرْأَةُ، فَخَرَّ الشَّابُ سَاجِدًا، فَسَجَدَا الشَّابُ؟» فَقُلْتُ: يَا عَبَّاسُ هَلَمْ عَظِيمٌ» فَقَالَ لِي: أَمْرٌ عَظِيمٌ؟ فَقَالَ: «أَتَدْرِي مَنْ هَذَا الشَّابُ؟» فَقُلْتُ: لَا فَقَالَ: "هَذَا الشَّابُ؟» فَقُلْتُ: لَا قَالَ: "هَذَا اللهَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَلِبِ، هَذَا ابْنُ أَخِي، وَقَالَ: «مَذُ ابْنُ أَخِي هَذَا ابْنُ أَخِي هَذَا الْفَلَامُ؟» فَقُلْتُ: لَا قَالَ عَلِي بُن بَنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَلِبِ، هَذَا ابْنُ أَخِي هَذَا ابْنُ أَخِي هُوَ الْنَهُ خُولِلِهِ هَمَا عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ كُلِّهَا أَحَدٌ عَلَى هَذَا الدِّينِ غَيْرُ هَوُلًاءِ وَلَلْهِ مَا عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ كُلِّهَا أَحَدٌ عَلَى هَذَا الدِّينِ غَيْرُ هَوُلَاءِ النَّي عَلْمُ وَلَاهِ وَلَا وَاللهِ مَا عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ كُلِّهَا أَحَدٌ عَلَى هَذَا الدِّينِ غَيْرُ هَوُلَاءِ النَّلَافَةِ »

۲۔ سیدناعفیف رہ انٹیز سے روایت ہے کہ میں زمانہ جاہلیت میں مکہ مکرمہ آیا۔ سیدنا عباس بن عبدالمطلب رہ انٹیز کے ہاں (بطورمہمان) تھہرا، جب سورج بلندہوا، اس نے آسان پرایک دائر ہ بنالیا، میں اس وقت خانہ کعبہ کی جانب دکھے رہا تھا۔ اسنے میں ایک نوجوان آیا جو اپنی نظروں کو آسان کی طرف اٹھا کے ہوئے تھا پھروہ کعبہ کے پاس آکراس کے سامنے کھڑا ہوگیا، ابھی تھوڑا ہی وقت گزراتھا کہ ایک بچہ آکراس (نوجوان) کی دائیں جانب کھڑا ہوگیا۔ پھر تھوڑا ہی وقت گزر نے کے بعد ایک عورت آئی، وہ ان دونوں کے جیجیے کھڑی ہوگئی۔ نوجوان نے رکوع کیا تو اس بچے اورعورت نے ہی رکوع کیا۔ نوجوان سے سراٹھایا۔ اس بچے اورعورت نے بھی سراٹھایا۔ نوجوان سجدہ کرتے ہوئے نیچے جھکا تو انہوں نے ہی اس کے ساتھ سجدہ کیا۔ میں نے عرض کیا: اے عباس! بیتو بہت بڑی بات ہے۔ [ یعنی جیران کن معاملہ اس کے ساتھ سجدہ کیا۔ میں نے عرض کیا: اے عباس! بیتو بہت بڑی بات ہے۔ [ یعنی جیران کن معاملہ ہیں (ساتھ ہو؟ میں نے کہا: بیس میں جیرائی والی بات کوئی ہے؟ پھر فر مایا: کیا تم اس نوجوان کو جانے میں سے کہا: بیس میں جیرائی والی بات کوئی کے بیٹے محمد بن عبداللہ بن عبدالمطلب ہیں (ساتھ ہو؟ میں نے کہا: نہیں ، انہوں نے فرمایا) کیا تم اس بچے کو جانے ہو؟ میں نے کہا: نہیں ، انہوں نے فرمایا) کیا تم اس بچے کو جانے ہو؟ میں نے کہا: نہیں ، انہوں نے فرمایا) کیا تم اس بچے کو جانے ہو؟ میں نے کہا: نہیں ، انہوں نے فرمایا) کیا تم اس بچے کو جانے ہو؟ میں نے کہا: نہیں ، انہوں نے فرمایا) کیا تم اس بچے کو جانے ہو؟ میں نے کہا: نہیں ، انہوں نے فرمایا) کیا تم اس بھی کو جانے ہو؟ میں نے کہا: نہیں ، انہوں نے فرمایا) کیا تم اس بھی کو جانے ہو؟ میں نے کہا: نہیں ، انہوں نے فرمایا) کیا تم اس بھی کو جانے ہو؟ میں نے کہا: نہیں ، انہوں نے فرمایا) کیا تم اس بھی کو جانے ہو؟ میں نے کہا: نہیں ، انہوں نے فرمایا) کیا تم اس بھی کو جانے ہو کیوں کیا کیا تھیں کے کیا کیا تھوں کیا کو بات کی کیا تم اس کیا کیا تم اس کیا کیا تھوں کیا تھوں کیا کیا تم اس کیا کیا تھوں ک

طالب بن عبدالمطلب ﴿ اللَّهُ عِيل \_ بُحِر فر ما یا: کیاتم اس عورت کوجانے ہوجوان دونوں کے پیچھے کھٹری تھی؟
میں نے کہا: نہیں ، انہوں نے فر ما یا: بیمیر ہے جیتیج (سیدنا محمد سُلْتَیْمَ اِلَیْ ) کی زوجہ محتر مدخد بجہ بنت خویلد ڈلُلُمُنا ہیں ۔ یہ (نوجوان) مجھے بیان کرتا ہے کہ آپ کارب آسانوں اور زمینوں کارب ہے ۔ جس دین پروہ قائم ہیں ، اس ذات نے ان کواس دین کا حکم دیا ہے۔ اللّٰہ کی قسم! تمام روئے زمین میں ان تعیوں کے علاوہ کوئی اس دین پرنہیں ہے۔

# شحقيق وتخريج:

[اسنادهضعیف]

ا بن یحیٰ بن عفیف مجبول راوی ہے۔اس کا باپ یحیٰ بن عفیف بھی مجبول اورغیر معروف ہے۔ اس کے بارے میں حافظ ذہبی ہینی<sup>ہ ف</sup>یر ماتے ہیں:

لا يعرف

'' پیمجبول راوی ہے۔''

[ميزان الاعتدال:396/4؛ لمغنى في الضعفاء:741/2]

نیز مجہول بھی کہا ہے۔

[ د يوان الضعفاء:4665]

حافظ ابن حجر مينيات اسے مقبول مجبول الحال] كباب-

[تقريب التهذيب:7609]

سوائے امام ابن حبان میں [الثقات:521/5] کے کسی نے اس کی توثیریں کی۔ موائے امام ابن حبان میں التقات:521/5] کے کسی نے اس کی توثیریں کی۔

اس كا بسند حسن ايك شاہد [السير ة لا بن اسحاق ص: 119؛ مسند الامام احمه: 209/1؛

المستدرك للحاسم: 183/3] مين آتا بيداس كيدالفاظ بين:

وَلَمْ يَتْبَعْهُ عَلَى أَمْرِهِ إِلا امْرَأْتُهُ، وَابْنُ عَمِّهِ هَذَا الْفَتَى

''اس معالمے میں صرف ان کی بیوی اور اس چیاز ادنو جوان نے پیروی کی ہے۔''

خصائص على والتنز ك حصائص على والتنز ك حصائص على والتنز

صحیح احادیث کےخلاف ہونے کی وجہ سے منکر ہیں۔اس کے راوی اساعیل بن ایاس الکندی کے بارے میں امام بخاری میں فرماتے ہیں:

فى حديثه نظر

''اس کی اس حدیث میں منکر الفاظ ہیں۔''

[التّاريخ الكبير: 345/1]

دوسرے راوی ایاس بن عفیف کے بارے میں فرماتے ہیں:

فیه نظر

'' بیمنکر حدیثیں بیان کرتاہے۔''

[التاريُّ الكبير:441/1

7- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ بْنُ صَالِحٍ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ عَلِيِّ: «أَنَا عَبْدُ اللهِ، وَأَخُو رَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَنَا الصِّدِيقُ الْأَكْبَرُ، لَا يَقُولُهَا بَعْدِي إِلَّا كَاذِبٌ، صَلَّيْتُ قَبْلَ النَّاسِ بِسَبْع سِنِينَ»

2- عباد بن عبد الله مِینیهٔ سے روایت ہے کہ سیدنا علی المرتضیٰ مِنْ اَوْ نَا مِیں الله کا بندہ موں، رسول الله مَنْ ا

تحقيق:

[منكر]

یہ منکر قول ہے اس کے بارے میں احمد بن حنبل ٹیسیفر ماتے ہیں:

"اضرب عليه، فانه حديث منكر."

''یقول اس کے منہ پر ماردو کیونکہ بیرحدیث منکر ہے۔''

(لمنتخب من العلل للخلال لابن قدامة المقدى: 114)

#### www.besturdubooks.net

حافظ على مينة فرماتے ہيں:

"الرواية في هذا فيها لين-"

''اس روایت میں کمزوری ہے۔''

[الضعفاءالكبير:137/3]

حافظا بن الجوزي بيسيرية ني ''موضوع'' (من گھڑت) كباہے۔

[الموضوعات: 341/1]

شیخ الاسلام امام ابن تیمیه میشیغر ماتے ہیں:

"موكذب ظاهر"

"پہواضح جھوٹ ہے۔"

(منهاج النة: 199/4)

حافظ ذہبی میں نظر ماتے ہیں:

"هٰذا كذب على على-"

'' پیسیدناعلی طالبینا پر جھوٹ ہے۔''

[ميزان الاعتدال:368/2]

حافظا بن کثیر میشیفرماتے ہیں:

"هٰذا الحديث منكربكل حال، ولا يقولها على و كيف يمكن ان

يصلى قبل الناس بسبع سنين؟ وبذا لا يتصور اصلا-"

" برصورت میں بیروایت مظر ہے، سیدناعلی ڈاٹٹؤ نے بیہ بات نہیں کہی ۔ بیا کیے ممکن ہے۔ کہ سیدناعلی ڈاٹٹؤ نے لوگوں سے سات سال پہلے نماز پڑھی ہو۔ اس روایت کی

بنياد كاتصور بهي نهيس كيا جاسكتا-''

(البداية والنهاية:26/13)

جب امام حاکم مُیسیّا نے اس روایت کو''صحیح علی شرط اشیخین '' کہا تو ان کے تعاقب ورد میں حافظ ذہبی مُیسیّا نے لکھا:

"كذا قال له، وهو ليس على شرط واحد منهما بل ولا يصح بل حديث باطل فتدبر"

''امام حاکم ہو ہیں نے جس طرح کہا ہے کہ یہ روایت شیخین کی شرط پر تیجے ہے۔ مگر حقیقت میں بیروایت ان دونوں میں سے کسی ایک کی شرط پر بھی نہیں ہے۔ بلکہ بیہ روایت صحیح ہی نہیں ہے، مزید برآں بیروایت باطل ہے۔ اس بات کو توجہ سے سمجھ لیجھے۔''

اس کے منگر ہونے کی وجہ یہ ہے کہ سیدناعلی بڑاتھ استوائر کے ساتھ ثابت ہے کہ وہ سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق بڑاتھ کواپنے سے بہتر سمجھتے تھے، مردوں میں سب سے پہلے سیدنا ابو بکر صدیق بڑاتھ ایمان لائے، غلاموں میں سیدنازید بڑاتھ اور عورتوں میں سیدہ خدیجہ الکبری بڑاتھ سب سے پہلے ایمان لائیں، نبوت کے چھٹے سال سیدنا عمر فاروق بڑاتھ ایمان لائے، پھر یہ کہنا کیسے ممکن ہے کہ لوگوں سے سات سال بہلے میں نے نمازادا کی۔

#### حبیها که حافظا بن کثیر می<sup>نیا</sup>فر ماتے ہیں:

"وَالصَّحِيخُ أَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ أَسْلَمَ مِنَ الْغِلْمَانِ. كَمَا أَنَّ خَدِيجَةَ أَوَّلُ مَنْ أَسْلَمَ مِنَ مَنْ أَسْلَمَ مِنَ أَسْلَمَ مِنَ أَسْلَمَ مِنَ الْبِسَاءِ، وَزَيْدُ بُنُ حَارِثَةَ أَوَّلُ مَنْ أَسْلَمَ مِنَ الرِّجَالِ الْأَحْرَادِ، الْمَوَالِي، وَأَبُو بَكْرٍ الصِّدِيقُ أَوَّلُ مَنْ أَسْلَمَ مِنَ الرِّجَالِ الْأَحْرَادِ، وَكَانَ سَبَبُ إِسْلَامٍ عَلِيٍّ صَغِيرًا أَنَّهُ كَانَ فِي كَفَالَةٍ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْ صَغِيرًا أَنَّهُ كَانَ فِي كَفَالَةٍ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْ وَسَلِّمَ

''صحیح بات یہ ہے کہ سیدناعلی مڑائٹڑ بچوں میں سب سے پہلے اسلام لائے ، جیسا کہ عورتوں میں سب سے پہلے سیدہ خدیجہ زیائٹؤ، غلاموں میں سب سے پہلے سیدہ زید

بن حارثہ ڈائٹؤ، آزاد مردوں میں سب سے پہلے سیدنا ابو بکر صدیق ڈائٹؤ اسلام لائے اور چیوٹے بچوں میں سب سے پہلے سیدناعلی ڈائٹؤ کے اسلام قبول کرنے کا سب بہتھا کہ وہ رسول اللہ مٹائٹیٹٹے کی زیر کفالت ہے۔''

[البداية والنهاية 220/7]

### تنبيه:

عباد بن عبدالله الاسدى راوى (حسن الحديث ' ہے۔

### تخريج:

مصنف ابن الى شبية :65/12؛ سنن ابن ماجة :120؛ السنة لا بن الى عاصم :1324؛ المستد رك للحاسم :111,112/3

#### فائده:

سیدناعلی طالغیُّ نے برسرِ منبر فر ما یا:

انا الصديق الاكبر آمنت قبل ان يومن ابو بكر و اسلمت قبل ان يسلم.

"میں صدیق اکبر ہوں، میں ابو بکر کے ایمان لانے سے پہلے ایمان لایا اور ان کے اسلام لانے سے پہلے ایمان لایا اور ان کے اسلام قبول کیا۔"

[ تاريخ دمشق لا بن عساكر:33,32/14

یے غیر ثابت قول ہے۔سلیمان بن عبداللہ ابو فاطمہ کی امام ابن حبان[الثقات:384/6] کے علاوہ کسی نے توثیق نہیں کی۔ نیز اس کا معاذ ہ عدویہ سے ساع ثابت نہیں۔

حارث بن عبدالله كہتے ہیں كەميں نے سيدناعلى اللين كوفر ماتے ہوئے سنا:

''مردوں میں سب سے پہلے سیدنا ابو بکر ڈائٹڈا سلام لائے اور جس نے قبلدرخ ہوکر

سب سے پہلے نبی کریم طالقیتا کے ساتھ نماز پڑھی وہ سیدناعلی مٹالٹو ہیں۔''

[ الكامل في ضعفاء الرجال لا بن عدى: 65/2؛ تاريخ دمشق لا بن عساكر: 33/42 ]

اس کی سند شخت ضعیف ہے،اس کاراوی بہلول بن مبید [عبراللہ؟]ضعیف ہے۔

ابواسحاق سبیعی مختلط اور مدلس ہیں۔حارث بن عبداللہ بن الاعور جمہور محدثین کے نزدیک

ضعیف راوی ہے۔

الا باطیل والمنا کیرللجور قانی [145] کی سند میں محمد بن سلمہ بن تہمیل اور حبہ بن جوین دونوں راوی جمہور محدثین کے نزد کیک ضعیف ہیں۔ لہذا سیدنا علی ڈاٹنڈ کا سیدنا ابو بکر صدیق ڈاٹنڈ سے پہلے ایمان لانا ثابت نہ ہوا۔

باب3

## ذِكْرُ عِبَادَةَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

# سيدناعلى المرتضى طالفية كي عبادت كابيان

8. أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَجْلَحُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي الْهُدَيْلِ، عَنْ عَلِي قَالَ: «مَا أَعْرِفُ أَحَدًا مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ عَبَدَ اللهَ بَعْدَ نَبِيهَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرِي، عَبَدْتُ اللهَ قَبْلَ أَنْ يَعْبُدَهُ أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ بِسَبْع سِنِينَ»

۸۔ عبداللہ بن انی ہذیل میں اللہ ہے روایت ہے کہ سیدنا علی الرتضیٰ والفؤ نے فرمایا: میں اللہ کے کسی بندے کو نہیں جانتا کہ نبی کریم سائی ہے علاوہ جس نے مجھ سے پہلے اللہ رب العزت کی عبادت کی موسی ہو۔ میں نے اس امت کے ہر مخص سے سات سال پہلے اللہ رب العزت کی عبادت کی ہے۔

#### نوپ:

خصائص سید ناعلی ڈائٹنز کے بعض نسخوں میں سات کی بجائے نو کے الفاظ ہیں۔

## تتحقیق وتخریج:

[اسنادہ حسن والمتن منکر] اس روایت کی سند میں اجلح بن عبداللّہ الکندی راوی جمہورمحد ثین کے نز دیک'' حسن الحدیث'' ہے۔

www.besturdubooks.net

حافظیتمی ہیں فرماتے ہیں:

"والاكثر على توثيقه."

''اکثر محدثین نے اس کی توثیق کی ہے۔''

(مجمع الزوائد:189/1)

حافظ ذہبی میں فرماتے ہیں:

"هذا باطل لان النبى من اول ما اوحى اليه آمن به خديجة. وابو بكر، و بلال، و زيد مع على قبله بساعات. او بعده بساعات. وعبدوا الله مع نبيه، فاين السبع سنين؟، ولعل السامع اخطا فيكون امير المومنين قال: عبدت الله مع رسول الله ولى سبع سنين ولم يضبط الراوى ما سمع ثم حبة شيعى جبل قد قال ما يعلم بطلانه من ان عليا صفين ثمانون بدريا"

" یہ باطل روایت ہے، کیونکہ جب نبی کریم سی تی تی گریم سی تی گریم سی تا الله اسیدنا زیداور سیدنا علی شی تی گئی تی گ

(تلخيص المستدرك:113/3)

#### تنبيه:

مندالا مام احمد (99/1) وغیره میں اس کی دوسری سندہمی ہے، اس میں پیمیٰ بن سلمہ بن کہیل راوی ''متروک'' ہے اور حبہ بن جو بن عرنی جمہور محدثین کے نزد یک ضعیف ہے، اس طرح مشدرک حاکم (3/11) کی سند میں حبہ بن جو بن عرنی ضعیف ہے۔ زوائد الفضائل لعبداللہ بن احمد (1165,1165) والی سند میں جابر جعفی ''متروک'' ہے، اس میں ''ساہ'' کی بجائے'' تمین سال'' کا ذکر ہے۔

بار4

ذِكْرُ مَنْزِلَةِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مِنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ

## دربارالهی میں سیدناعلی المرتضلی طِلْفَیْهٔ کامقام

9. أَخْبَرَنِي هِلَالُ بُنُ بِشْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ خَالِدٍ، وَهُوَ ابْنُ عَثْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنِي مُهَاجِرُ بْنُ مِسْمَادٍ، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ سَعْدٍ، قَالَتْ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْجُحْفَةِ وَالْتُنْ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْجُحْفَةِ وَأَخْذَ بِيدِ عَلِيٍّ. فَخَطَبَ، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ «إِنِي وَأَخْذَ بِيدِ عَلِي فَرَفَعَهَا وَقَالَ: «هَذَا وَلِيِّي. وَلِيُكُمْ » قَالُوا: صَدَقْتَ يَا رَسُولَ اللهِ ثُمَّ أَخَذَ بِيدِ عَلِي فَرَفَعَهَا وَقَالَ: «هَذَا وَلِيِّي. وَالْمُودَى عَنِي، وَإِنَّ اللهَ مُوالِ مَنْ وَالَاهُ، وَمُعَادِ مَنْ عَادَاهُ»

## شحقیق وتخریج:

[اسناده حسن]

موئى بن يعقوب بن عبرالدالزمى جمهور محدثين كنزديك "حسن الحديث" راوى ہے۔

10. أَخْبَرَنِي زَكَرِيًّا بْنُ يَحْبَى قَالَ: حَدَّنَنَا الْحَسَنُ بْنُ حَمَّادٍ قَالَ: حَدَّنَنَا مُسْهُو بُنُ عَبْدِ الْمُلِكِ، مَنْ عِيسَى بْنِ عُمَرَ، عَنِ السُّدِيّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النّبِيَّ بِنُ عَبْدِ الْمُلِكِ، أَنَّ النّبِي مَالِكِ، أَنَّ النّبِي مَالِكِ، أَنَّ النّبِي مَالِكِ، أَنَّ النّبِي مِنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عِنْدَهُ طَائِرٌ فَقَالَ: «اللهُمَّ انْتِنِي بِأَحَتِ خَلْقِكَ إِلَيْكَ يَاكُمُنُ مَعِي مِنْ هَذَا الطَّيْرِ» فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ فَرَدَّهُ، وَجَاءَ عَلِيٌ فَأَذِنَ لَهُ مَعِي مِنْ هَذَا الطَّيْرِ» فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ فَرَدَّهُ، وَجَاءَ عُمْرُ فَرَدَّهُ، وَجَاءَ عَلِيٌ فَأَذِنَ لَهُ مَعِي مِنْ هَذَا الطَّيْرِ» فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ فَرَدَّهُ، وَجَاءَ عُمْرُ فَرَدَّهُ، وَجَاءَ عَلِيٌ فَأَذِنَ لَهُ مَعِي مِنْ هَذَا الطَّيْرِ» فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ فَرَدَّهُ، وَجَاءَ عُمْرُ فَرَدَّهُ، وَجَاءَ عَلِيٌ فَأَذِنَ لَهُ مَعِي مِنْ هَذَا الطَّيْرِ » فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ فَرَدَّهُ، وَجَاءَ عُمْرُ فَرَدَّهُ، وَجَاءَ عَلِي قَالِكُ بِاللهُ عَلَيْ فَأَذِنَ لَهُ مَعِي مِنْ هَذَا الطَّيْرِ » فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ فَرَدُهُ، وَجَاءَ عُمْرُ فَرَدَّهُ، وَجَاءَ عَلَي لِي فَا فِي اللهُ عَلَيْهُ فَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ فَيَقِ اللهُ عَلَيْكُونَ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُونَ عَلَى اللهُ عَلَيْكُونَ عَلَى اللهُ عَلَيْكُونَ عَلَي مِرسِيمَا عَلَى مُؤْلِقَ أَلَوْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْتِهِ اللهُ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُونَ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُونَ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُونَ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُونَ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْكُونَ عَلَى اللهُ اللهُ

## شحقیق و تخریج:

[اسناده ضعیف ومنکر]

اس کا ایک راوی مسہر بن عبدالملک''لین الحدیث'' ہے۔

(تقريب التهذيب لابن حجر:6667)

اس کے بارے میں امام بخاری میں فرماتے ہیں:

"فيه بعض النظر"

''اس پر بعض محدثین نے کلام کی ہے۔''

(التاريخ الصغير:250/2)

امام ابن عدی میسیفر ماتے ہیں:

ولمسهر غير ما ذكرت، وليس بالكثير."

''مسبرکی اس کےعلاوہ اور بھی روایت ہے،جس کا میں نے ذکر کیا ہے، یہ کثیر الروایہ راوی نہیں ہے۔''

(الكامل في الضعفاء الرجال:458/6)

امام ابن حبان مُسِينة نے اسے 'الثقات (197/9) ' میں ذکر کر کے لکھا ہے:

"يخطئ ويهم"

'' پیخطااوروہم کاشکار ہے۔''

حافظ ذہبی میں نے ''لین'' کہاہے۔

(المقتنى في سردالني:5419)

اس طرح''لیس بالقوی'' کہاہے۔

(المغنى في الضعفاء:406/2)

اسے واضح طور پرالحسٰ بن حماد انصیبی الوراق نے'' ثقه'' کہاہے۔

(مندا بي يعلى:4052؛ الكامل في الضعفاء الرجال لا بن عدى:457/6، وسند وصحيح)

جمہور محدثین نے اس روایت کو''ضعیف'' کہاہے، اہل علم کے ہاں بیر وایت'' حدیث الطیر''

كنام معمروف ب- الل كربه سار على الله عَمَّادٍ قَالَا: حَدَّثَنَا حَاتِمٌ، عَنْ بُكَيْرِ بُنِ مِسْمَادٍ، عَنْ عَامِرِ بَنِ سَعِيدٍ، وَهِشَامُ بَنُ عَمَّادٍ قَالَا: حَدَّثَنَا حَاتِمٌ، عَنْ بُكَيْرِ بُنِ مِسْمَادٍ، عَنْ عَامِرِ بَنِ سَعِيدٍ، وَهِشَامُ بَنُ عَمَّادٍ قَالَا: خَدَّثَنَا حَاتِمٌ، عَنْ بُكَيْرِ بُنِ مِسْمَادٍ، عَنْ عَامِرِ بَنِ سَعِدِ بَنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ: أَمَرَ مُعَاوِيَةُ سَعْدًا، فَقَالَ: " مَا مَنْ عَلْ أَنْ تَمُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ مَنْ أَنْ تَكُونَ لِي وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ أَحَبً إِلَيَّ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ. سَمِعْتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَنْ أَسُبَّهُ، لَأَنْ تَكُونَ لِي وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ أَحَبً إِلَيَّ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ. سَمِعْتُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَهُ. وَخَلَّفَهُ فِي بَعْضِ مَعَازِيهِ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: يَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَهُ. وَخَلَّفَهُ فِي بَعْضِ مَعَازِيهِ، فَقَالَ لَهُ عَلِيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَهُ. وَخَلَّفَهُ فِي بَعْضِ مَعَازِيهِ، فَقَالَ لَهُ عَلِيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَهُ. وَخَلَّفَهُ فِي بَعْضِ مَعَازِيهِ، فَقَالَ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَهُ. وَخَلَّفَهُ فِي بَعْضِ مَعَازِيهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَهُ. وَخَلَّفَهُ فِي بَعْضِ مَعَازِيهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمِيْبُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النِهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسُولُ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلَّمَ عَلَيْهُ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلَّمُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلِي عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَلْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَ

وَسَلَّمَ: «أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِنِي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى، إِلَّا أَنَّهُ لَا نُبُوَّةَ بَعْدِي؟» وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: فِي يَوْمَ خَيْبَرَ: «لَأَعْطِيَنَّ الرَّايَةَ رَجُلًا يُحِبُ الله وَرَسُولَهُ، وَيُحِبُّهُ اللهُ وَرَسُولُهُ» فَتَطَاوَلْنَا لَهَا، فَقَالَ: «ادْعُوا لِي عَلِيًّا» فَأْتِيَ بِهِ أَرْمَدَ، فَبَصَقَ فِي عَيْنَيْهِ، وَدَفَعَ الرَّايَةَ إِلَيْهِ، وَلَمَّا نَزَلَتْ، زَادَ هِشَامٌ: {إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجُسَ أَهْلَ وَدَفَعَ الرَّايَةَ إِلَيْهِ، وَلَمَّا نَزَلَتْ، زَادَ هِشَامٌ: {إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجُسَ أَهْلَ البَيْتِ} [الأحزاب: 33] دَعَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيًّا، وَفَاطِمَةً، وَحَسَنًا. وَخُسَيْنًا فَقَالَ: «اللهُمَّ. يَعْنِي هَؤُلَاءِ أَهْلِي»

اا۔ عامر بن سعد بن ابی وقاص بر شیخت سے روایت ہے کہ سید نا معاویہ بڑا تو نے سید نا سعد بڑا تو کو کھا کہا: آپ کو کوئی بات روکتی ہے کہ آپ ابور آب (سید نا علی المرتضیٰ بڑا تو کی کئیت) کی سنتیس کرتے؟ سید نا سعد بڑا تو نے کہا: جب تک مجھے وہ تین با تیں یا دہیں جو رسول اللہ بڑا تھا تا کہ نان کے متعلق فر مائی ہیں، میں ہر گز ان کی سنتیس کروں گا۔ ان میں سے کسی ایک (فضیلت) کا بھی میر سے حصہ میں آ جانا، مجھے سرخ او نول سے زیادہ پہند ہے۔ میں نے سنارسول اللہ مٹا تھا تا فر مارہ سے میں میر ساعلی بڑا تو کسی خورتوں اور بچوں کے ساتھ بیچھے چھوڑ رہے ہیں تو رسول اللہ مٹا تھا تا کے ساتھ بیچھے چھوڑ رہے ہیں تو رسول اللہ مٹا تھا تا کے نان کوفر ما یا: کیا تم اس بات پر جمعے عورتوں اور بچوں کے ساتھ بیچھے چھوڑ رہے ہیں تو رسول اللہ مٹا تھا تا کے نان کوفر ما یا: کیا تم اس بات پر جون نہیس ہو کہ تیر سے ساتھ میری نسبت و ہی ہے جوموی (علیہ) کو ہارون (علیہ) کے ساتھ تھی مگر میر سے جونڈ ااس شخص کو دوں گا جواللہ اور اس کے رسول اس سے مجت کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول اس سے مجت کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول اس سے مجت کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول اس سے مجت کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول اس سے مجت کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول اس سے مجت کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول اس سے مجت کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول اس سے مجت کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول اس سے مجت کرتا ہے، اللہ اور اس کے قرایا نان کی آ تکھوں میں بعال سے اس کو آئیس کا یا گیا ہو اس وقت آ شوب چشم میں مبتلا سے ۔ آپ مٹا پھی تھی نے ان کی آ تکھوں میں بعال ہے۔ آپ مٹا پھی تھی نے ان کی آ تکھوں میں بعال دین والو اور جونڈ اان کو عطافر مایا۔

ہشام راوی نے ان الفاظ کوزیادہ کیا: جب بیآیت مبار کہنازل ہوئی:''اللہ یہی چاہتا ہے کہا ہے اہلی بیت! تم سے (ہرقتم کی) گندگی کو دور کر دے۔''[سورۃ الاحزاب: ۳۳] تورسول اللہ مُنْ تَنْقِبَهُمُ نَی کے اہلِ بیت! تم سے (ہرقتم کی) گندگی کو دور کر دے۔''[سورۃ الاحزاب: ۳۳] تورسول اللہ مُنْقِبَهُمُمُ کے بالم بیت ہیں۔ نے سیدناعلی ،سیدہ فاطمہ،سیدناحسن اور سیدناحسین شائیم کو بلا کر فرمایا: اے اللہ بیمیرے اہلِ بیت ہیں۔

## تحقیق وتخریج:

صحيح مسلم:2404

12. أَخْبَرَنَا حَرَمِيُّ بْنُ يُونُسَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ، عَنْ مُوسَى الصَّغِيرِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَابِطٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا فَتَنَقَّصُوا عَلِيًّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ: لَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَقُولُ لَهُ خِصَالٌ ثَلَاثَةٌ، لأَنْ تَكُونَ لِي وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ أَحَبُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَقُولُ لَهُ خِصَالٌ ثَلَاثَةٌ، لأَنْ تَكُونَ لِي وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ أَحَبُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَقُولُ لَهُ خِصَالٌ ثَلَاثَةٌ، لأَنْ تَكُونَ لِي وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ أَحَبُ إِلَيْ مِنْ خَمْرِ النَّعْمِ. سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «إِنَّهُ مِنِي بِمَنْزِلَةِ هَارُونِ مِنْ مُوسَى، إِلَّا أَنَهُ لَا إِلَيْ مِنْ حُمْرِ النَّعْمِ. سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «لأَعْطِينَ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا يُحِبُ الله وَرَسُولَهُ، وَيُحِبُّهُ الله وَرَسُولُهُ، وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: «مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلَاهُ عَلَيْ مُؤلَاهُ» وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: «مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلَاهُ»

۱۲۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص ڈلٹٹؤ سے روایت ہے کہ میں ایک جگہ ببیٹھا ہوا تھا کہ لوگ سید ناعلی ڈلٹٹؤ کی تنقیص کرنے گئے۔ میں نے کہا: بلا شبہ میں نے رسول اللہ شکٹٹٹٹ سے ان کی تین ایسی خصالتیں سنی ہیں ان میں ہے کسی میرے حصہ میں آ جانا، مجھے سرخ اونٹوں سے زیادہ پسندیدہ ہے۔

میں نے سنا آپ مُنگِیْقِیْمُ ان کے بارے میں فر مار ہے تھے: تیرے ساتھ میری نسبت وہی ہے جومولی علیظا کو ہارون علیظا کے ساتھ تھی مگرمیرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔

میں نے سنا، آپ مَنْ ﷺ ان کے بارے میں فر مار ہے تھے: کل میں حجنٹدااس شخص کودوں گا جو اللّٰداوراس کے رسول ہے محبت کرتا ہے،اللّٰداوراس کارسول اس ہے مجت کرتے ہیں۔

میں نے سنا، آپ سُلِیْتِیْج ان کے بارے میں فرمار ہے تھے: جس کا میں مولی ( دوست ) اس کا علی مولی ( دوست ) ہے۔

### تحقيق:

[اسناده ضعیف لانقطاعه]

امام يحيل بن معين مستفر مات مين:

''عبدالرحن بن سابط نے سیر ناسعد بن ابی وقاص طِلْنَوْ سے حدیث نہیں سی ۔''

( تاریخ بیخلی بن معین بروایة الدوری:348/2)

اس لیے حافظا بن کثیر میشیۃ (البدایۃ والنہایۃ : 341/7) کا اس روایت کی سندکو''حسن'' کہنا صحیح نہیں ہے۔

### تخريج

سنن ابن ماجة :121

13- أَخْبَرَنِي زَكَرِيًا بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دَاوُوْدَ. عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ أَيْمَنَ، عَنْ أَيِيهِ، أَنَّ سَعْدًا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَأَدْفَعَنَّ الرَّايَةَ غَدًا إِلَى رَجُلٍ يُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ، وَيُحِبُّهُ اللهُ وَرَسُولُهُ، وَيُحِبُّهُ اللهُ وَرَسُولُهُ، عَلَى يَدَيْهِ» فَاسْتَشْرَفَ لَهَا أَصْحَابُهُ فَدَفَعَ إِلَى عَلِي

سا۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رہ النظامی ہے کہ رسول الله مَنْ النَّوْمَ نِیْ این عَلَیْمَ الله مَنْ النَّوْمَ الله مَنْ الله اور اس کے رسول (مَنْ النَّوْمَ الله عَلَیْ الله اور اس کے خواہشمند سے محبت کرتے ہیں۔ الله اس کے خواہشمند ہوئے تو آیہ مَنْ النَّمْ الله فی الله من کے خواہشمند ہوئے تو آیہ مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مِنْ الله مِن الله مِن الله مِنْ الله مِنْ الله مِن الله مِنْ الله مِن الله مِن الله مِن الله مِنْ الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِنْ الله مِن الله مِن الله مِن الله مِنْ الله مِن ال

# شحقيق وتخريج:

[اسناد : ضعيف لانقطاعه ]

ايمن حبثى كاسيدنا سعدبن ابي وقاص ژاننئز سے ماع نہيں ہوسكا۔

14 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْحَكَمِ، وَالْمُنْهَالِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ لِعَلِيّ وَكَانَ

يَسِيرُ مَعَهُ: «إِنَّ النَّاسَ قَدْ أَنْكَرُوا مِنْكَ أَنَّكَ تَخْرُجُ فِي الْبَرْدِ فِي الْمُلَاءَتَيْنِ، وَتَخْرُجُ فِي الْحَرِ فِي الْمُلَاءَتَيْنِ، وَتَخْرُجُ فِي الْحَرِ فِي الْمُصُورِ، وَالتَّوْبِ الْعَلِيظِ» قَالَ: «أَوْلَمْ تَكُنْ مَعَنَا بِحَيْبَرَ؟» قَالَ: بَلَى قَالَ: «فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ أَبَا بَكْرٍ وَعَقَدَ لَهُ لِوَاءً فَرَجَعَ. وَبَعَثَ عُمَرَ وَعَقَدَ لَهُ لِوَاءً فَرَجَعَ بِالنَّاسِ » فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: «لَا عُطِينَ الرَّايةَ رَجُلًا يُحِبُ اللهَ وَرَسُولُهُ، وَيُحِبُّه اللهُ وَرَسُولُهُ لَيْسَ بِفَرَّادٍ» فَأَرْسَلَ إِلَيَّاسِ فَا أَرْسَلَ فِي عَيْنِي » وَقَالَ: «اللهُمَّ اكْفِهِ أَذَى الْحَرِ وَالْبَرْدِ، فَمَا وَجَدْتُ حَرًّا بَعْدَ ذَلِكَ، وَلَا بَرْدًا»

۱۹۱۔ عبدالرحمٰن بن ابی لیل سے روایت ہے کہ میر ہے باپ سیدنا علی بڑاؤ کے ساتھ چل رہے تھے۔
میر ہے باپ نے بوچھا: لوگ آپ پر اعتراض کرتے ہیں کہ آپ سردیوں میں زم و ملائم کپڑ ااور گرمیوں
میں موٹا اور سخت لباس پہنتے ہیں؟ انہوں نے فر مایا: کیا آپ ہمارے ساتھ فیبر کے موقع پر نہیں تھے،
میر ہے باپ نے عرض کیا: کیوں نہیں توسیدنا علی بڑائٹو نے فر مایا: بلا شہر سول اللہ مٹائٹی ہے نے سیدنا ابو بکر بڑائٹو کو بھیجا ان
کو بھیجا ان کے لیے ایک جھنڈ امقر رکیاتھا مگر وہ (بغیر فتح کے ) لوٹ آئے۔ پھر سیدنا عمر بڑائٹو کو بھیجا ان
کے لیے ایک جھنڈ امقر رکیاوہ بھی لوگوں کے ساتھ لوٹ آئے۔ پھر رسول اللہ مٹائٹی ہے نے فر مایا تھا: میں
حجنڈ اس خص کو دوں گا جواللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول بھی اس
سے محبت کرتے ہیں، وہ میدان سے بھا گئے والانہیں ہے۔ بس رسول اللہ مٹائٹی ہے نے میری طرف کسی کو
ہیجا مگر میں آشوب چہٹم میں مبتلا تھا تو آپ سٹائٹی ہے والانہیں ہے۔ بس رسول اللہ مٹائٹی ہے میری طرف کسی کو
ہیجا مگر میں آشوب چہٹم میں مبتلا تھا تو آپ سٹائٹی ہے نے میری آئے میں لعاب دبمن ڈالا اور دعا فر مائی۔ ا

## تحقيق:

[اسنارەضعیف]

محمر بن عبدالرحمٰن بن ابی لیل جمہور محدثین کے نز دیک ''ضعیف بسی الحفظ'' ہے۔ اس کے بارے میں حافظ ابن کثیر میں فرماتے ہیں: سيئ الحفظ لا يحتج به عند اكثرهم-

'' یہ تک الحفظ راوی ہے، اکثر محدثین کے نزدیک اس سے جمت پکڑنی جائز نہیں ہے۔''

[تحفة الطالب:345]

حافظ بیثی میشیفرماتے ہیں:

فیه کلام کثیر۔

''اس میں بہت زیادہ کلام کی گئی ہے۔''

[مجمع الزوائد:213/2]

حافظ بوصری ہوسیفر ماتے ہیں:

ضعفه الجمهور

''جمہورمحدثین نے اسے ضعیف کہاہے۔''

[مصباح الزجاجة في زوائدا بن ماجة :1/106؛ ح:315]

## تخرتج:

سنن ابن ماجة : 117؛ مندالا مام احمر: 133,99/1؛المستد ركبلحا كم: 37/3؛ وقال''صحيح الا سنادُ' ووافقه الذہبی \_ طذا خطاوالصواب ما قلنا \_

15- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيّ بْنِ حَرْبٍ الْمُرْوَذِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُعَاذُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَئِدَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي بُرَئِدَةَ يَقُولُ: حَاصَرْنَا خَيْبَرَ، فَأَخَذَ اللِّوَاءَ أَبُو بَكْرٍ وَلَمْ يُفْتَحْ لَهُ، وَأَخَذَ مِنَ الْغَدِ عُمَرُ، فَانْصَرَفَ وَلَمْ يُفْتَحْ لَهُ، وَأَخَذَ مِنَ الْغَدِ عُمَرُ، فَانْصَرَفَ وَلَمْ يُفْتَحْ لَهُ، وَأَصَابَ النَّاسَ يَوْمَئِذٍ شِدَّةٌ وَجَهْدٌ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنِّي دَافِعٌ لِوَائِي غَدًا إِلَى رَجُلٍ يُحِبُّ الله وَرَسُولَهُ، وَيُحِبُّهُ الله وَرَسُولُهُ، لَا وَرَسُولُهُ، لَا يَرْجِعُ حَتَى يُفْتَحَ لَهُ » وَبِثْنَا طَبِبَةً أَنْفُسُنَا أَنَّ الْفَتْحَ غَدًا، فَلَمَّا أَصْبَحَ رَسُولُ اللهِ يَرْجِعُ حَتَى يُفْتَحَ لَهُ » وَبِثْنَا طَبِبَةً أَنْفُسُنَا أَنَّ الْفَتْحَ غَدًا، فَلَمَّا أَصْبَحَ رَسُولُ اللهِ يَرْجِعُ حَتَى يُفْتَحَ لَهُ » وَبِثْنَا طَبِبَةً أَنْفُسُنَا أَنَّ الْفَتْحَ غَدًا، فَلَمَّا أَصْبَحَ رَسُولُ اللهِ يَنْ

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الْغَدَاةَ، ثُمَّ قَامَ قَائِمًا، وَدَعَا بِاللِّوَاءِ، وَالنَّاسُ عَلَى مَصَاقِهِمْ، فَمَا مِنَّا إِنْسَانٌ لَهُ مَنْزِلَةٌ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَّا هُوَ يَرْجُو أَنْ يَكُونَ صَاحِبَ اللِّوَاءِ، فَدَعَا عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، وَهُوَ أَرْمَدُ، فَتَفَلَ فِي عَيْنَيْهِ، وَمَسَحَ عَنْهُ، وَدَفَعَ إِلَيْهِ اللِّوَاءَ، وَفَتَحَ اللهُ لَهُ قَالَ: «وَأَنَا فِيمَنْ تَطَاوَلَ لَهَا» ۵۔ سیدنا بریدہ ڈائٹؤ سے روایت ہے کہ ہم نے نیبر کا محاصرہ کیا توسیدنا ابو بکر ڈائٹؤ حجنڈ ا پکڑ کر نکلے لیکن وہ اسے فتح نہ کر سکے پھرا گلے دن صبح سیدنا عمر فاروق ڈاٹنڈ حصنڈا بکڑ کر نکالیکن وہ بھی بغیر فتح کیے واپس لوٹ آئے ۔لوگوں کواس دن بڑی سختی اور جدو جہد کا سامنا کرنا پڑا تورسول اللہ سُ ﷺ نے فرمایا: کل میں حجنٹر ااس شخص کو دوں گا جواللہ اوراس کے رسول ہے محبت کرتا ہے ، اللہ اوراس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں اوروہ فتح حاصل کیے بغیروا پس نہیں ملٹے گا ہم نے پرسکون رات بسر کی کہ کل ضرور فتح نصیب ہوگی پس رسول اللہ مُنَاتِیَقِیْم نے صبح کی ۔ نماز فجر ادا کی پھر کھڑے ہوئے ۔ حجنڈ امنگوایا ، لوگ اس وقت صفوں میں تھے۔اس وقت ہم میں ہے جس کسی کوبھی رسول الله مَثَاثِیْتِاً کے ہاں کچھ مقام ومنزلت حاصل تھی وہ پیامیدلگائے ہوئے تھا کہ جینڈاای کودیا جائے گا۔ پس آپ مُنْتَیْجَام نے سیدناعلی طائن کو بلایا۔وہ اس وقت آشوبِ چیثم میں مبتلاتھے۔آپ مُلْقِیَّا نے ان کی آئکھوں میں لعاب دہن ڈالا اوران پراپنا ہاتھ کھیرا پھر حجنڈاان کوعطافر مایا۔اللہ نے ان کے ہاتھ پر [مسلمانوں کو] فتح عطافر مائی۔راوی سیدنا بریدہ ڈلٹنؤ کہتے ہیں: میں بھی انہی لوگوں میں سے تھا جواس[ حبضنہ ہے ] کے امیدوار تھے۔

# تحقيق وتخريج:

[منكر (ضعيف)]

یے روایت منکر ہے کیونکہ اس روایت میں معاذبن خالد شقق المروزی'' مجبول الحال'' ہے۔امام ابن حبان مُیسَدُّ '' الثقات' (177/9) کے علاوہ کسی نے اس کی تو ثیق نہیں کی، حافظ ابن حجر مُیسَدُد ( تقریب التبذیب: 6728) کا اسے''صدوق'' کہنا صحیح نہیں ہے۔مندالا مام احمد (353/5) میں اس کی متابعت زید بن الحباب نے کررکھی ہے۔حسین بن واقدمروزی بے شک ثقہ ہیں، لیکن امام احمد مُیسَدُدُ

#### فرماتے ہیں:

"ما أنكر حديث حسين بن واقد و ابى المنيب عن ابن بريدة ـ"

"ما أنكر حديث حسين بن واقد اورابوالمنيب كى سيرناعبدالله بن بريده سروايت منكر هـ"

(العلل ومعرفة الرحال برواية عبدالله:239/1: 1338)

یے روایت بھی انہی سے ہے، اس میں سیدنا ابو بکرصدیق اور سیدنا عمر فاروق ﷺ کا ذکر ہے، حالانکہ چیج احادیث میں ان کا ذکر نہیں ہے۔

16. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَوْفّ. عَنْ مُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِ قَالَ: لَمَّا كَانَ حَيْثُ نَرُل رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَضْرَةِ أَهْلِ خَيْبَرَ أَعْطَى رَسُولُ كَانَ حَيْثُ نَرُل رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَضْرَةِ أَهْلِ خَيْبَرَ أَعْطَى رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَمْرَ، فَنَهَضَ مَعَهُ مَنْ نَهَضَ مِنَ النَّاسِ، فَلَقُوا أَهْلَ خَيْبَرَ، فَانْكَشَفَ عُمْرُ وَأَصْحَابُهُ، فَرَجَعُوا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَيُحِبُّهُ اللهُ وَرَسُولُهُ اللهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَأَعْطِينَ اللّهُ عَلَيْهِ وَعَمْرُ، فَدَعَا عَلِيًّا، وَهُو أَرْمَدُ، فَتَقَلَ وَرَسُولُهُ » فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ تَصَادَرَ أَبُو بَكْرٍ، وَعُمْرُ، فَدَعَا عَلِيًّا، وَهُو أَرْمَدُ، فَتَقَلَ وَرَسُولُهُ » فَلَمَّا كَانَ مِنَ النَّاسِ مَنْ نَهَى مَنْ فَلَقِيَ أَهْلَ خَيْبَرَ، فَإِذَا مَرْحَبٌ يَرْتَجِزُ فَهُو يَقُولُ:

#### [البحر الرجز]

قَدْ عَلِمَتْ خَيْبَرُ أَنِّي مَرْحَبُ ... شَاكِي السِّلَاحِ بَطَلٌ مُجَرَّبُ أَطْعَنُ أَخْيَانًا وَحِينًا أَضْرِبُ ... إِذَا اللَّيُوثُ أَقْبَلَتْ تَلَبَّبُ

فَاخْتَلَفَ هُوَ وَعَلِيٌّ ضَرْبَتَيْنِ، فَضَرَبَهُ عَلِيٌّ عَلَى هَامَتِهِ حَتَى عَضَ السَّيْفَ مِنْهَا أَبْيَضَ رَأْسِهِ، وَسَمِعَ أَهْلُ الْعَسْكَرِ صَوْتَ ضَرْبَتِه، فَمَا تَتَامَّ آخِرُ النَّاسِ مَعَ عَلِيٍّ فَفَتَحَ اللهُ لَهُ وَلَهُمْ

۲۱۔ سیدنا بریدہ اسلمی ڈاٹنٹ سے روایت ہے کہ رسول اللہ سی تیجائی نے جب خیبر بہنچ کر پڑاؤ ڈالا تو سیدنا عمر فاروق ڈاٹنٹز کو حجنڈ اعطافر مایا۔ پچھلوگ بھی ان کے ساتھ اُٹھ کھڑے ہوئے تو اہل خیبر کے ساتھ ان کا آ مناسامنا ہوا، چنا نچے سیدنا عمر فاروق بڑائٹو اوران کے ساتھیوں کوشکست ہوئی چروہ رسول اللہ مناقیق کی فرمت میں واپس حاضر ہو گئے۔ رسول اللہ ساتھی کے خدمت میں واپس حاضر ہو گئے۔ رسول اللہ ساتھی کے خدمت میں واپس حاضر ہو گئے۔ رسول اللہ ساتھی کے میں جب اگلی صبح ہوئی اللہ اوراس کے رسول اسے محبت کرتے ہیں، جب اگلی صبح ہوئی تو سید نا ابو بکر صدیق اور سید نا عمر فاروق بڑا گھا آگے بڑھے مگر رسول اللہ ساتھی ہوئی نے سید نا علی بڑائٹو کو بلا یا اس وقت وہ آشوبی میں مبتلا تھے۔ نبی کریم ساتھی ہوئی آئے میں ابنالعاب وہن ڈالا ،ان کو جھنڈ اویا اور پچھلوگ ان کی معیت میں قال کے لیے اُٹھ کھڑے ہوئے چنا نچہ آپ بڑائٹو کا سامنا ابل خیبر کے ساتھ ہوا۔ اچا نک مرحب نے آپ ڈائٹو کے سامنا ابل خیبر کے ساتھ ہوا۔ اچا نک مرحب نے آپ ڈائٹو کے سامنا ابل خیبر کے ساتھ ہوا۔ اچا نک مرحب نے آپ ڈائٹو کے سامنا ابل خیبر کے ساتھ ہوا۔ اچا نک مرحب نے آپ ڈائٹو کے سامنا ابل خیبر کے ساتھ موا۔ اچا نک مرحب نے آپ ڈائٹو کے سامنا کے کر جزیدا نداز میں بیا شعار پڑھے:

اہل خیبر مجھے جانتے ہیں کہ میں مرحب ہوں ، میں ایک ہتھیار والا اور تجربہ کارجنگجو ہوں۔ جب شیرمیری طرف دوڑتا ہے تو میں اس کو بھی نیز ہ مارتا ہوں اور بھی تلوار سے حملہ کرتا ہوں۔

پھر دونوں کی ضربوں کے درمیان تصادم ہوا پس کیا ہوا کہ سید ناعلی رٹی ٹھٹٹ نے اس کے سرپروار کیا یہاں تک کہ تلواراس کے سرکو چیرتی ہوئی اس کے دانتوں تک آئی پیٹجی اور تمام اہل لشکر نے اس ضرب کی آواز سنی ۔ [ راوی بیان کرتے ہیں کہ پھراس کے بعد کسی اور نے سید ناعلی بڑا ٹھٹٹ کا مقابلہ کرنے کا ارادہ نہ کیا ] آخری صف کے لوگ سید ناعلی بڑا ٹھٹٹ کے پاس ابھی پہنچ نہیں پائے سے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح عطا فرمادی [ یعنی پہلی صفوں کے مجاہدین ہی نے اہل خیبر کو شکست دے دی ۔ آخری صفوں کے مجاہدین کو میدان میں اتر نے کی نوبت ہی نہ آئی ] ۔

## تحقیق وتخریج:

[ضعیف ومنکر]

اس روایت کی سند میں ابوعبداللہ میمون بصری راوی ضعیف ہے۔

[ تقريب البتهذيب لا بن ججر: 7051] متدرك حاكم (37/3)، ولاكل النهج ة للبيهقي [ 211/4] مين اس كا متابع المسيب بن مسلم

الاودی''مجہول''ہے۔

مند البز ار (770) میں اس کا ایک منکر شاہد بھی ہے۔ اس کا راوی عبیداللہ بن مویٰ العبسی صحاح ستہ کا راوی ہے، ثقہ ہے۔ حافظ ابن سعد بیستاس کے بارے میں فرماتے ہیں:

"كان ثقة صدوقا، ان شاء الله كثير الحديث حسن الهيئة .

وكان يتشيع، و يروى أحاديث في التشيع منكرة، فضعف بذلك عند كثير من الناس-"

''یہ ان شاء اللہ ثقہ وصدوق ہے۔ کثیر الحدیث اور حسن الحدیث راوی ہے۔ البتہ شیعہ بھی ہے۔ تشیع میں منکر روایتیں بیان کرتا ہے۔ اس بنا پراکثر محدثین نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔''

(الطبقات لا بن سعد: 368/6)

لہذابیروایت بھی منکر ہے، یا در ہے منکر حدیث ضعیف ہوتی ہے۔

#### تنبيه

### تبصره:

یہ منکر روایت ہے، حفاظ حدیث نے اسے ان الفاظ کے بغیر صحیح سندوں سے روایت کیا ہے۔

اس کا راوی عبداللہ بن عصم [عصم ] ابوعلوان اگر چہ جمہور محدثین کے نزدیک'' موثق ،حسن الحدیث' ہے، لیکن قلیل الروایة ہونے کے باوجودیہ کثرت سے غلطیاں کرتا تھا، اور منکر روایات بیان کرتا تھا۔ ایسے راوی کا تفر وجوحفاظ کے خلاف ہومفر ہوتا ہے۔ بیروایت بھی اس راوی کا تفر دہے اس لیے بیغریب اور منکر ہے۔ اس راوی کے بارے میں امام ابن حبان مجھنے فرماتے ہیں:

منكر الحديث جدا على قلة روايته

''قلیل الروابہ ہونے کی وجہ سے بیتخت منکر الحدیث راوی ہے۔''

[المجروحين:5/2]

نیزاین کتاب الثقات [57/5] میں فرماتے ہیں:

يخطئ كثيراـ

''پیکثیرالخطاراوی ہے۔''

حافظ بیثمی میسیفرماتے ہیں:

ومو ثقة يخطئ

'' پیر نقه راوی ہے مگر غلطی کا شکار ہوجا تاہے۔''

[مجمع الزوائد:124/9]

حافظا بن حجر میسیفر ماتے ہیں:

صدوق يخطئ

'' پیسجاراوی ہے مگر خلطی کرجا تاہے۔''

[ تقريب التهذيب:3476]

حافظا بن کثیر میشیغر ماتے ہیں:

واسناده لا باس به وفیه غرابة۔

''اس کی سند میں کوئی خرابی نہیں،البتہ اس کے متن میں غرابت یائی جاتی ہے۔''

[البداية والنهاية:212/4]

جب اس کا تفر دمضر ہے تو'' لا باس بہ'' کیسے؟۔اورغرابت کی بھی یہی وجہ ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس بڑا تھا ہے روایت ہے:

بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيه وَسَلَّم إِلَى خَيْبَرَ، أَحْسَبُهُ أَبَا بَكْرٍ. فَرَجَعَ فَرَجَعَ فَنَهٰ وَمَنْ مَعَهُ، فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ. بَعَثَ عُمَر، فَرَجَعَ فُرْجَعَ فُنْهٰ وَمَنْ الْعَدِ. بَعَثَ عُمَر، فَرَجَعَ مُنْهٰ وَمَا لَهُ عَلَيه وَسَلَّهُ، وَيُجَبِّنُهُ أصحابُهُ، فَقَالَ رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيه وَسَلَّم: لأُعطين الرَّايةَ غَدًا رَجُلا، يُحب الله ورسولَهُ، اللهُ عَلَيه وسَلِّهُ اللهُ ورسولُهُ، لا يَرْجِعُ حَتّى يفتحَ الله عَلَيْهِ، فَثَارَ الناسُ. فَقَالَ: أَيْنَ عَلِيٌّ؟ فَإِذَا هُوَ يَشْتَكِي عينَهُ، فتَفَلَ رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيه وَسَلَّم فِي عَيْنِهِ، ثُمَّ دَفَعَ إِلَيْهِ الرايةَ، فَهَزَّهَا، فَقَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ. عَلَيْهِ.

''رسول الله مَنْ اللهِ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ ا

[مندالبز ار:5140]

#### تبصره:

اس کی سند سخت ضعیف اور نا قابلِ استدلال ہے، حکیم بن جبیر اسدی راوی ضعیف اور متروک ہے۔ اسے امام احمد بن حنبل ، امام یحیٰ بن معین ، امام نسائی بیستی اور جمہور محد ثین نے ضعیف کہا ہے۔ امام دار قطنی بیستی نے متروک کہا ہے۔

[سنن الدارقطني:122/2]

حافظ بیثمی میشیفرماتے ہیں:

وهو متروك، ضعفه الجمهور-

'' بیمتر وک راوی ہے،جمہورمحدثین نے اس کوضعیف قرار دیا ہے۔''

[ مجمع الزوائد:320/5؛7/299]

علامه عيني لكصة بين:

ضعفه الجمهور-

"جمہورمحد ثین نے اس کوضعیف قرار دیاہے۔"

[عمدة القارى: 95/11]

### تنبيه

ایک روایت بول مذکورہے:

فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ أَبَا بَكُرٍ فَسَارَ بِالنَّاسِ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ أَبَا بَكُرٍ فَسَارَ بِالنَّاسِ فَانَهَزَمَ حَلَى رَجَعَ إِلَيْهِ، وَبَعَثَ عُمْرَ فَانَهَزَمَ بِالنَّاسِ حَتَى انْتَهَى إِلَيْهِ، ''رسول الله سَلَّةُ اللهِ عَلَى الله عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى

[مصنف ابن الى شبية: 370/6؛ مند البز ار: 496]

### تنجره:

اس کی سندضعیف ہے۔اس میں وہی ابن الی لیلیٰ راوی جوجمہور محدثین کے نز دیک ضعیف ہے، موجود ہے۔

سيدناسلمه بن اكوع طالنيز يروايت ب:

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَى الرَّايَةَ أَبَا بَكْرِ الصِّدِيقَ

. فَبَعَنْهُ إِلَى بَعْضِ حُصُونِ خَيْبَرَ ، فَقَتَلَ ، ثُمَّ رَجَعَ ، وَلَمْ يَكُنْ فَتَحٌ ، وَقَدْ جَهَدَ ، فَقَالَ : لأَعْطِينَ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلاً يُحِبُ اللهَ وَرَسُولَهُ ، يَفْتَحُ اللهُ عَلَى يَدَيْهِ ، لَيْسَ بِفَرَّارٍ فَدَعَا عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، وَهُو أَرْمَدُ ، فَتَفَلَ فِي عَيْنَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : خُذْ هَذِهِ الرَّايَةَ ، حَتَّى يَفْتَحَ الله لَهُ لَكَ قَالَ سَلَمَهُ : فَخَرَجَ وَااللهِ يُهَرُولُ هَرُولُ هَرُولُ الرَّايَةَ فِي رَضْمِ حِجَارَةٍ ، هَرُولُ الرَّايَة فِي رَضْمِ حِجَارَةٍ ، فَاطَّلَعَ عَلَيْهِ مَهُودِيٍّ مِنْ رَأْسِ الْحِصْنِ ، فَقَالَ : مَنْ أَنْتِ ؟ قَالَ : أَنَا فَاللهِ عَلَيْهِ مَهُودِيٍّ مِنْ رَأْسِ الْحِصْنِ ، فَقَالَ : مَنْ أَنْزِلَ عَلَى مُوسَى عَلَيْهِ مَهُودِيٍّ مِنْ رَأْسِ الْحِصْنِ ، فَقَالَ : مَنْ أَنْزِلَ عَلَى مُوسَى عَلِيْ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، قَالَ الْمُهُودِيُّ : غَلَبْتَهُمْ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى مُوسَى . فَقَالَ : أَنَا عَلَى مُوسَى . فَمَا رُجَعَ حَتَى فَتَحَ الله عَلَيْهِ مَهُودِيٍّ مِنْ رَأْسِ الْحِصْنِ ، فَقَالَ : مَنْ أَنْزِلَ عَلَى مُوسَى . فَقَالَ : أَنَا عَلَى مُوسَى . فَقَالَ : غَلَهُ مُولًا أُنْزِلَ عَلَى مُوسَى . فَقَالَ : مَنْ أَنْرِلُ عَلَى مُوسَى . فَقَالَ : أَنَا عَلَى مُوسَى . فَمَا رُجَعَ حَتَى فَتَحَ الله عَلَيْهِ .

رسول الله مَنْ النَّهِ مَنْ البِهِ اللهِ الله

راوی کہتے ہیں: اس کے بعد آپ مُنْ اَلَّهِ اَلَٰ اَلَٰ اِللَّهِ اَللَٰ اِللَّهِ اِللَّهُ اِللَّهُ اِللَّهُ اِللَّ آئکھول میں دردتھا، آپ مُنْ اِلْلَٰ اِللَّهِ اِللَّهُ اِللَّهُ اِللَّهُ اِللَّهُ اِللَّهُ اِللَّهُ اِللَّهُ اِل فرمایا: پیچھنڈالو[اوراس وقت تک لڑتے رہو] جب تک خداتمہارے ہاتھوں فتح نہ عطافر مائے۔

راوی حدیث سیدناسلمہ بن اکوع بڑائیڈ کہتے ہیں: سیدناعلی بڑائیڈ دوڑتے ہوئے جا
رہے تھے، میں بھی ان کے نقش قدم پر چلا، یہاں تک کہ سیدناعلی بڑائیڈ نے ایک
بڑے پھر پر حجنڈ انصب فرمادیا، قلعہ کے اوپر ایک یہودی نے سیدناعلی بڑائیڈ ک
طرف متوجہ ہوکر سوال کیا: آپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا: میں علی بن ابی طالب
ہوں، اس یہودی نے کہا: پھر فتح تمہاری ہوگی، کیونکہ سیدنا موئی علیشا پر یہی بات
ہماری کتاب توراة میں ] نازل شدہ ہے ۔ سیدناعلی ڈائیڈ فتح کر کے ہی واپس
تشریف لائے۔

المعجم الكبيرللطبر انى: 35/7؛ ح: 6303؛ مندالحارث: 696؛ المهتد رك للحاكم: 37/3؛ حلية الاولهاء لا لى نعيم الاصبها نى: 162/1]

#### تنصره:

یہ سخت ضعیف روایت ہے۔

1۔ اس کا راوی بریدہ بن سفیان جمہور محدثین کے نز دیک ضعیف ہے۔

امام احد بن صنبل مین سے اس کی حدیث کے بارے میں بوچھا گیا تو آپ مین نے فرمایا:

له بلية تحكي عنه

'' بی<sup>صیب</sup>یں بیان کرتاہے۔''

[العلل ومعرفة الرجال برواية عبدالله:1500]

امام بخاری مید فرماتے ہیں:

فیه نظر۔

"اس میں کلام ہے۔"

[التاريخ الكبير:141/2]

امام دارقطنی ہوں نے اسے ''متروک'' کہاہے۔

[الضعفاء والمتر وكون:134]

امام ابوحاتم رازی مُشِیّانے''ضعیف الحدیث' قرار دیا ہے۔

[الجرح والتعديل لابن ابي حاتم:424/2]

امام نسائی میشیفرماتے ہیں:

ليس بالقوى في الحديث.

'' پیر حدیث میں قوی نہیں ہے۔''

[سنن النسائي: 801؛ الضعفاء والمتر وكين: 89]

امام جوز جانی ہیں۔

ردى المذسب

''بیردیٔ المذہبراوی ہے۔''

[ احوال الرجال: 205]

حافظ ذہبی میں نفر ماتے ہیں:

فیه نظر۔

"اس میں کلام کی گئی ہے۔"

[الكاشف: 99/1]

حافظ بیثمی م<sup>ینیا</sup>نے اسے' ضعیف'' کہاہے۔

[ مجمع الزوائد:239/8]

حافظا بن حجر مُعاللة كهتم مين:

ليس بالقوى وفيه رفض-

'' يتوى نہيں ہے،اس ميں رافضيت يائى جاتى ہے۔''

[تقريب التهذيب: 661]

خصائص على دائفز )

جمہورائمہ محدثین کی جروح کے مقابلہ میں امام ابن عدی ،امام ابن حبان اور امام ابن شاہین ہیں۔ گی توثیق کار آمد نہیں۔

> 2۔ بریدہ کے باپ سفیان بن فروہ اسلمی کے بارے میں امام بخاری بیسی فرماتے ہیں: یتکلمون فیه۔

> > "محدثين في اس ميس كلام كى ہے۔"

[التاريخ الكبير:96/4]

لہٰذاا مام حاکم بُیسیٰ کااس روایت کو''صحیح الاسناد'' کہنااور حافظ ذہبی بُیسیٰ کاان کی موافقت کرنا صحیح نہیں ہے۔

سی صحیح روایت سے قطعا بی ثابت نہ ہوسکا کہ خیبر کا حجنڈ ا،سید ناعمر ط<sup>الن</sup>ڈ کوتھا یا گیا ہو پھر ان سے لے لیا گیا ہویا و مثکست خور د ہ واپس لوٹے ہوں۔

16- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّنَنَا يَعْقُوبُ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَهْكُ بْنُ سَعْدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمَ خَيْبَرَ: «لَأَعْطِيَنَّ هَذِهِ اللهُ عَدًا رَجُلًا يَفْتَحُ اللهُ عَلَيْهِ، يُحِبُّ الله وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ الله وَرَسُولُه » فَلَمَّا الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا يَفْتَحُ الله عَلَيْهِ مَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّهُمْ يَرْجُو أَنْ يُعْطَى، أَصْبَحَ النَّاسُ غَدَوْا عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّهُمْ يَرْجُو أَنْ يُعْطَى، فَقَالَ: «أَيْنَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ؟ » فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، يَشْتَكِي عَيْنَيْهِ، قَالَ: فَقَالُ: «أَيْنَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ؟ » فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَدَعَا لَهُ، فَبَرَأَ كَأَنْ لَمْ يَكُنْ بِهِ فَأَرْسِلُوا إِلَيْهِ فَأْتِي بِهِ، فَبَصَقَ رَسُولُ اللهِ فِي عَيْنَيْهِ، وَدَعَا لَهُ، فَبَرَأَ كَأَنْ لَمْ يَكُنْ بِهِ فَأَرْسِلُوا إِلَيْهِ فَأْتِي بِهِ، فَبَصَقَ رَسُولُ اللهِ فِي عَيْنَيْهِ، وَدَعَا لَهُ، فَبَرَأَ كَأَنْ لَمْ يَكُنْ بِهِ فَأَرْسِلُوا إِلَيْهِ فَأْتِي بِهِ، فَبَصَقَ رَسُولُ اللهِ فِي عَيْنَيْهِ، وَدَعَا لَهُ، فَبَرَأَ كَأَنْ لَمْ يَكُنْ بِهِ وَجَعٌ، فَأَعْطَاهُ الرَّايَةَ، فَقَالَ عَلِيٍّ: يَا رَسُولُ اللهِ، أَقَاتِلُهُمْ حَتَى يَكُونُوا مِثْلُنَا؟ " قَالَ: «انْفُذُ عَلَى رِسْلِكَ حَتَى تَنْزِلَ بِسَاحَتِهِمْ، ثُمُّ ادْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ، وَأَخْرِيْهُمْ بِمَا يَجِبُ عَمْ اللهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تَكُونَ لَكَ مَمْ النَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تَكُونَ لَكَ حُمْرُ النَّعَمِ»

21۔ سیدناسہل بن سعد ولائٹیئا سے روایت ہے نبی کریم مُگاٹیٹی کِم نے غز وہُ خیبر کے دن فر مایا: کل میں حجنڈ ااس شخص کو دوں گا،جس کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ فتح عطافر مائیں گے، جواللہ اوراس کے رسول (مُرَّتَّقِینِمْ)

سے محبت کرتا ہے، اللہ اوراس کے رسول ( مُناتِینی اس سے محبت کرتے ہیں۔ [صحابہ کرام نے اس اضطراب کی کیفیت میں رات گزاری کرآ پ مُناتِینی کس کوجینڈ اعطافر ما کیں گے ] جب صبح ہوئی توصحابہ کرام رسول اللہ مُناتِینی کے پاس پہنچ اور ہرا یک شخص امید کیے ہوئے تھا کرآ پ مُناتِینی اس کوجینڈ اعطافر ما کیں گے۔ آپ مُناتِینی کے آپ مناتینی کی بن ابی طالب کہاں ہیں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا: یارسول اللہ مُناتِینی ان کی آ تکھوں میں تکلیف ہے۔ آپ مُناتِقین نے فرمایا: ان کو بلاؤ۔ سیدناعلی مُناتِ کو بلایا گیا۔ بی کریم مُناتِقین نے ان کی آ تکھوں میں لعاب دہن ڈالا اور ان کے حق میں دعافر مائی توان کی آ تکھیں اس خرح شمیک ہوگئیں گویا کہ کوئی تکلیف ہی نہتی پھرآ پ مُناتِقین نے ان کوجھنڈ اویا۔ سیدناعلی مُناتُون نے عرض طرح شمیک ہوگئیں گویا کہ کوئی تکلیف ہی نہتی پھرآ پ مُناتِقین نے اس کو جب تک وہ ہماری طرح نہ ہو کیا ہوا کو جب تک وہ ہماری طرح نہ ہو جا کیں؟ آپ مُناتِقین نے فرمایا: زمی سے روانہ ہونا جب ہم ان کے پاس میدان جنگ میں بہتی جا وہوں کو جب ہیں ، بخدا اگر تمہاری وجہ سے ایک شخص اسلام کی دعوت و بنا اور ان کو وہ تمہارے لیے سرخ اونوں سے بہتر ہے۔ اسلام کی دعوت و بنا وہ تا ہے تو وہ تمہارے لیے سرخ اونوں سے بہتر ہے۔

شخقيق وتخريج:

صيح البخاري:3701 بصحيح مسلم:2404

باب5

## ذِكْرُ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ أَبِي هُرَيْرَةَ فِيهِ

# سیرناابو ہریرہ طالفہ سے اس روایت کو بیان کرنے میں ناقلین کا (لفظی) اختلاف

18- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ كَيْسَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَبْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَأَدْفَعَنَّ الْيَوْمَ الرَّايَةَ إِلَى رَجُلٍ يُحِبُّ اللهَ وَرَسُولُهُ، وَيُحِبُّهُ اللهُ وَرَسُولُهُ» فَتَطَاوَلَ «لَأَدْفَعَنَّ الْيَوْمَ الرَّايَةَ إِلَى رَجُلٍ يُحِبُّ اللهَ وَرَسُولُهُ، وَيُحِبُّهُ اللهُ وَرَسُولُهُ» فَتَطَاوَلَ اللهُ وَمَسُولُهُ » فَتَطَاوَلَ اللهُ وَمَسُولُهُ » فَقَالُوا: يَشْتَكِي عَيْنَيْهِ قَالَ: «فَبَصَقَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي كَفَيْهِ، وَمَسَحَ بَهَا عَيْنَيْ عَلِيّ، وَدَفَعَ إِلَيْهِ الرَّايَةَ. فَفَتَحَ اللهُ عَلَى يَدَيْهِ »

۱۸۔ سیدنا ابو ہریرہ رُٹیٹو سے روایت ہے کہ نبی کریم مُٹیٹیٹیل نے فرمایا: آج میں جبنڈ ااس شخص کو دول گا جواللہ اور اس کے رسول (مُٹیٹیٹیل) اس سے محبت کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول (مُٹیٹیٹیل) اس سے محبت کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول (مُٹیٹیٹیل) اس سے محبت کرتے ہیں۔ صحابہ کرام رسول اللہ مُٹیٹیٹیل کے پاس پہنچے اور ہرایک شخص امید کیے ہوئے تھا کہ اس کو جبنڈ اصلے گا۔ آپ مُٹیٹیٹیل نے فرمایا: علی بن ابی طالب کہاں ہیں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا: یارسول اللہ مُٹیٹیٹیل ان کی آئیسول میں لعاب دہن ڈالا اور اللہ مُٹیٹیٹیل ان کی آئیسول میں تعلیف ہے۔ نبی کریم مُٹیٹیٹیل نے ان کی آئیسول میں لعاب دہن ڈالا اور سیدناعلی بڑائیٹیل کی آئیسول پر اپنا مبارک ہاتھ پھیرا پھر آپ مُٹیٹیٹل نے ان کو جبنڈ ادیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ پر [مسلمانوں کو] فتح عطافر مائی۔

خصائص على طابقة

شحقيق:

[اسناده تيح]

تخرتج:

مصنف ابن اني شبية: 69/12؛ وصحدا بن حبان [6932]

19. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ. عَنْ أَبِيهِ. عَنْ أَبِيهِ. عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ. عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ مَرْنِرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمَ خَيْبَرَ: «لَأَعْطِيَنَ هَذِهِ اللهُ عَلَيْهِ» قَالَ عُمَرُ بْنُ الرَّايَةَ رَجُلًا يُحِبُ الله وَرَسُولُهُ يَفْتَحُ الله عَلَيْهِ هَالَ عُمَرُ بْنُ الرَّايَةَ رَجُلًا يُحِبُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَ الْخَطَّابِ: مَا أَحْبَبْتُ الْإِمَارَةَ إِلَّا يَوْمَئِذٍ فَدَعَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَ الْخَطَّابِ: هَا أَعْطَاهُ إِيَّاهَا، وَقَالَ: «امْشِ، وَلَا تَلْتَفِتْ حَتَى يَفْتَحَ الله عَلَيْكِ » فَسَارَ أَبِي طَالِبٍ، فَأَعْطَاهُ إِيَّاهَا، وَقَالَ: «امْشِ، وَلَا تَلْتَفِتْ حَتَى يَفْتَحَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَامَ أَقَاتِلُ عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَامَ أَقَاتِلُ عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَامَ أَقَاتِلُ عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَامَ أَقَاتِلُ الله عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الله فَالَا الله وَالله عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الله فَالَا الله وَالله وَعَلَى الله وَالله وَعَلَى الله وَلَهُ الله وَعَلَى الله وَعَلَى الله وَالله وَعَلَى الله وَالله وَعَلَى الله وَعَلَى الله وَالله وَعَلَى الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَمَنْ إِلَا الله وَالله وَلَا الله وَاللّه وَيَعْلَى الله وَالله وَالله وَاللّه وَالله وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَقَالَى الله وَالْهُ الله وَاللّه وَلَه وَاللّه وَالله وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَا

91۔ سیدنا ابو ہریرہ ڈوٹنڈ سے روایت ہے کہ رسول اللہ سائی ہی نے خیبر کے دن فر مایا: میں ضروراس شخص کو جھنڈ ا دول گا جو اللہ اوراس کے رسول (سائی ہی ہی ہے جبت کرتا ہے، اللہ تعالی اور اس کے رسول (سائی ہی ہی) اس سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ اس کے ہاتھ پر فتح دے گا۔ سیدنا عمر بڑا ہی فر ماتے ہیں:
میں نے اس دن کے علاوہ بھی امارت کی تمنانہیں کی ، مگر رسول اللہ سائی ہی ہی ہی ہی فی عطافہ مائے توسیدنا علی بڑا ہی تھوڑا سا دیا اور فر مایا: جاؤلڑ وادھرادھرالتفات نہ کرتا یہاں تک کہ اللہ تمہیں فتح عطافہ مائے توسیدنا علی بڑا ہی تھوڑا سا دورجا کر تفہر گئے اور زور سے آواز دی: یا رسول اللہ سائی تھی ہی کس بنیاد پر جنگ کروں گا؟ تو فر مایا: اس دورجا کر تفہر گئے اور زور سے آواز دی: یا رسول اللہ سائی ہیں کس بنیاد پر جنگ کروں گا؟ تو فر مایا: اس دوت تک جنگ کرنا جب تک، وہ گوائی دے دیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور بلا شبہ میں اور مالوں کو محفوظ کرلیا، سوائے اس کے کہ ان پر کسی کاحق ہواوران کا حساب اللہ کے ذیے ہے۔

## تحقيق وتخريج:

صحيح مسلم:2405

20 أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا يُحِبُ اللهَ وَرَسُولَهُ، يَفْتَحُ عَلَيْهِ». قَالَ عُمَرُ: فَمَا أَحْبَبْتُ الْإِمَارَةَ قَطُّ إِلَّا يَوْمَنِنٍ. يُحِبُ الله وَرَسُولَهُ، يَفْتَحُ عَلَيْهِ». قَالَ عُمَرُ: فَمَا أَحْبَبْتُ الْإِمَارَةَ قَطُّ إِلَّا يَوْمَنِنٍ. قَالَ: «اذْهَبْ فَقَاتِلْ حَتَّى يَفْتَحَ اللهُ قَالَ: «اذْهَبْ فَقَاتِلْ حَتَّى يَفْتَحَ اللهُ عَلَيْكَ، وَلَا تَلْتَفِتْ» قَالَ: «فَمَشَى مَا شَاءَ اللهُ، ثُمَّ وَقَفَ، فَلَمْ يَلْتَفِتْ» فَقَالَ: «عَلَامَ أَقَاتِلُ النَّهُ، وَأَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا هَلَامُ أَقَاتِلُ اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا وَصَابَهُمْ وَلُولُ اللهِ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ، فَقَدْ مَنَعُوا دِمَاءَهُمْ وَأَمُوالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ»

• ۲- سیدنا ابو ہریرہ ڈلٹٹؤ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مُلٹٹٹٹ نے [خیبر کے دن] فرمایا:کل میں حصنڈ ااس شخص کو دول گا جواللہ اوراس کے رسول (مُلٹٹٹٹٹ) سے محبت کرتا ہے اور اللہ اس کے ہاتھ پر فتح ورے گا۔ سیدناعم ڈلٹٹٹو فرماتے ہیں: میں نے اس دن کے علاوہ بھی امارت کی ہمنانہیں گی ، میں اس کی امید میں تھا، مگر رسول اللہ مُلٹٹٹٹ نے سیدناعلی ڈلٹٹٹ کو بلایا، ان کو بھیجا اور فرمایا: جا وکر وادھرادھرالتفات نہ کرنا یہاں تک کہ اللہ مُلٹٹٹٹ عطافر مائے۔ راوی نے کہا: جتنا اللہ تعالیٰ نے چاہا، سیدناعلی ڈلٹٹٹٹٹ میں کس بنیاد پر گئے، البتہ وہ اوھرادھرالتفات نہیں کررہے سے ، انہوں نے آ واز دی یا رسول اللہ مُلٹٹٹٹٹٹ میں کس بنیاد پر جنگ کروں گا؟ تو فرمایا: اس وقت تک جنگ کرنا جب تک کہ وہ گوائی دے دیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور بلا شبہ محمد [ مُلٹٹٹٹٹٹٹٹ آ اللہ کے رسول ہیں جب وہ ایسا کریں تو پھرانہوں نے مجھ سے اپنی معبود نہیں ہے اور بلا شبہ محمد [ مُلٹٹٹٹٹٹٹٹ آ اللہ کے رسول ہیں جب وہ ایسا کریں تو پھرانہوں نے مجھ سے اپنی جانوں اور مالوں کو محفوظ کرلیا، سوائے اس کے کہان پر کسی کاحق ہواوران کا حساب اللہ کے ذہوں ہے۔

شخقیق و تخر تابج:

[اسناده صحيح]

21. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ: حَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ مُرَبْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ: «لَأَدْفَعَنَّ الرَّايَةَ إِلَى رَجُلٍ يُحِبُّهُ اللهُ وَرَسُولُهُ، وَبَعْتَحُ اللهُ عَلَيْهِ». قَالَ عُمَرُ فَمَا أَحْبَبْتُ الْإِمَارَةَ قَطُّ قَبْلَ يَوْمَئِذٍ، فَدَفَعَهَا إِلَى عَلِي وَبَعْتَحُ اللهُ عَلَيْهِ، وَلاَ تُلْتَفِتْ» فَسَارَ قَرِيبًا، فَقَالَ: يَا رَسُولُ اللهِ، عَلَامَ أَقَاتِلُ النَّاسَ؟ فَقَالَ: «عَلَى أَنْ يَشْهَدُوا أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، فَإِذَا فَعَلُوا فَقَدْ عَصَمُوا دِمَا عَلَى اللهِ»

تحقيق:

[اسناده صحيح]

تخريج:

مندالا مام احمه: 384/2؛ مندالطيالي: 2441

باب6

## ذِكْرُ خَبَرِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَينٍ فِي ذَلِكَ

## السلسليط ميں سيد ناعمران بن حصين طاللنظ كى روايت

22- أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ رِبْعِيٍّ، عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَأَعْظِيَنَ الرَّايَةَ رَجُلًا يُحِبُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَأَعْظِيَنَ الرَّايَةَ رَجُلًا يُحِبُ اللهُ وَرَسُولُهُ» فَدَعَا عَلِيًّا، وَهُوَ أَرْمَدُ، فَفَتَحَ اللهُ عَلَى لِلهُ عَلَى يَدِيهِ

۲۲۔ سیدناعمران بن حصین بڑاٹھئا ہے روایت ہے کہ [غزوہ خیبر کے موقع پر]رسول الله مُناٹیہ ہم نے فر مایا: میں حجنٹرااس شخص کو دوں گا جواللہ اوراس کے رسول (مُناٹیہ ہم) سے محبت کرتا ہے، یا یہ فر مایا: الله اوراس کا رسول (مُناٹیہ ہم) اس سے محبت کرتے ہیں، تو آپ مناٹیہ ہم نے سیدناعلی بڑاٹھ کو بلایا، وہ اس وقت اوراس کا رسول (مُناٹیہ ہم میں مبتلا متھے۔اللہ تعالیٰ نے (مسلمانوں کو)ان کے ہاتھوں پر فتح عطافر مائی۔

# شخفين وتخريج:

[صحیح] صحیحمسلم[1807] میں اس کا شاہد موجود ہے۔

إب7

ذِكْرُ خَبَرِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ وَأَنَّ جِبْرِيلَ يُقَاتِلُ عَنْ يَمِينِهِ وَمِيكَائِيلَ عَنْ يَسَارِهِ

نبی کریم مَنْ عَیْنِیَا مِنْ سے سیر ناحسن بن علی طِنْ عَیْما کی ذکر کر دہ روایت کا بیان کہ سید نا جبر میل علیٰ یِنْ اسید ناعلی طِنْ عَلَیْما کے دائیں اور سید نامیکا ئیل علیٰیا بائیں جانب رہ کر جنگ کرتے ہیں

23. أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا النَّصْرُ بْنُ شُمَيْلٍ قَالَ: حَدَّنَنَا يُونُسُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ هُبَيْرَةَ بْنِ يَرِيمَ قَالَ: خَرَجَ إِلَيْنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيَ، وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ فَقَالَ: «لَقَدْ كَانَ فِيكُمْ بِالْأَمْسِ رَجُلٌ مَا سَبَقَهُ الْأَوَّلُونَ، وَلَا يُدْرِكُهُ الْآخِرُونَ» وَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَأَعْطِينَ الرَّايةَ غَدًا يُدْرِكُهُ الْآخِرُونَ» وَإِنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَأَعْطِينَ الرَّايةَ غَدًا رَجُلًا يُحِبُّ الله وَرَسُولُه » فَقَاتَلَ جِبْرِيلُ عَنْ يَمِينِهِ، وَمِيكَائِيلُ مَنْ يَسِارِدِ، ثُمَّ لَا تُرَدُ - يَعْنِي رَايَتَهُ - حَتَى يَفْتَحَ الله عَلَيْهِ، مَا تَرَكَ دِينَارًا. وَلَا دِرْهَمًا إِلًا سَبْعَمِائَةِ دِرْهَمٍ أَخَذَهَا مِنْ عَطَائِهِ، كَانَ أَرَادَ أَنْ يَبْتَاعَ بِهَا خَادِمًا لِأَهْلِهِ

۲۳ ۔ ہمبیرہ بن پریم سے روایت ہے کہ [ جب سیدناعلی طالفتا کی شہادت ہوئی تو ] سیدنا حسن طالفتا

### شخقيق

[اسناده ضعیف]

ابواسحاق السبیعی مدلس ہیں، ساع کی تصریح نہیں مل سکی ۔محدثین کرام کا اصول ہے کہ ثقہ مدلس راوی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے علاوہ لفظ''عن'' سے روایت کر ہے تو''ضعیف'' ہوتی ہے۔ تاوقت کی سام کی تصریح نہ کردے۔

## تخريج:

الطبقات لا بن سعد: 38/3؛ مندالا مام احمد: 199/1؛ المعجم الكبير للطبر اني: 79/3، 80؛ وصححه ابن حبان: [6930]

فضائل الصحابة لاحمد بن صنبل (1026) والى سندشريك بن عبدالله القاضى كى تدليس كى وجه سے "ضعيف" ہے۔ ساع كى تصر بحنہيں مل سكى۔ اس روایت کے مزید طرق بھی ہیں:ان کامخضر جائزہ پیشِ خدمت ہے۔

### طريق نمبرا:

سيرناحسن طالفيزن خطاب كيا:

وَاللهِ لَقَدْ قَتَلْتُمُ اللَّيْلَةَ رَجُلًا فِي لَيْلَةٍ نَزَلَ فِهَا الْقُرْآنُ ـــــ

''بلاشبه گزشته رات تم میں ایک آدمی الیی رات میں شہید ہوا ہے، جس میں قرآن نازل کیا گیا تھا۔۔۔''

(المعجم الاوسط للطبر اني: 224/8، ح: 8469؛ مندالبز ار: 1340، منداني يعلى: 6757)

### تنجره:

یہ سند' 'ضعیف'' ہے۔اس کا دارومدار خالد بن جابر کے والد پر ہے،وہ مجہول ہے۔

### تنبيه:

مند بزار میں خالد بلاواسط سیدناحسن بڑائٹڑ ہے بیان کرتا ہے۔جیسا کہ امام ابوحاتم رازی ہوئیات نے بیان کیا ہے ۔صورت حال میہ ہے کہ اس کا سیدناحسن بڑائٹڑ سے ساع نہیں، بلکہ اپنے باپ سے ساع ہے۔جیسا کہ امام بخاری مُیسٹے نے بیان کیا ہے اور دیگر سندوں سے عیاں ہے۔

### تنبيه

حفص بن خالد کی مندا بی یعلیٰ میں عبدالعزیز بن قیس اور جعفر نے متابعت کرر کھی ہے۔

## طريق نمبر ٢:

ابوالطفيل شاهنا ہے۔

خَطَبَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ،

وَذَكَرَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيًّا رَضِي اللَّهُ عَنْهُ خَاتَمَ الْأَوْصِيَاءِ----

''سیدنا حسن بن ملی بن ابی طالب ﴿ فَمَا نِے خطبہ ارشادِفر مایا۔ الله تعالیٰ کی حمد وثنا بیان کی ، انہوں نے خاتم الاوصیاء امیر المومنین سیدناعلی ﴿ تَنْفَا كَا لَذَكُره فر مایا۔۔۔'' (امعجم الاوسط للطبر انی: 2155)

#### تبصره:

یہ سند سخت''ضعیف'' ہے۔اس کا راوی سلام بن الی عمرِ ہ خراسانی سخت مجروح ہے،اس کی توثیق میں ادنی کلمہ توثیق ثابت نہیں ہے۔ حافظ ابن حجر مجراتیا نے اسے ضعیف کہا ہے۔ (تقریب التہذیب: 2709)

## طريق نمبر ١٠:

ابورزين كهتے ہيں:

خَطَبَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ حِينَ أُصِيبَ أَبُوهُ ....

''سید ناحسن بن علی ڈاٹٹنانے خطبہ دیا جبان کے والدزخمی ہوئے۔۔۔''

(مندالبز ار:1341)

#### تنصره:

پیچھوٹی سند ہے۔

ا۔ اس کو تراشنے والا''ابو الجارود''(زیاد بن المندر)الکوفی بالاتفاق''متروک، کذاب'' اور ''وضاع''راوی ہے۔

اس ئے شاگر دیجی بن سالم الکونی کوامام دار قطنی نے ''متروک'' کہا ہے۔

(الضعفاء والمتر وكون: 240)

#### س. اس كشاگرد قاسم بن ضحاك كي توثيق در كار ہے۔

## طریق نمبر ۴:

على بن حسين نيسية بيان كرتے بين:

خَطَبَ الْحسَنُ بُنْ عَلِيَ النَّاسَ حِينَ قُبَلَ عَلِيٌّ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «لَقَدْ قُبض في هَذِهِ اللَّيْلَةَ رَجُلٌ لَا يَسُبِقُهُ الْأَوَّلُونَ بِعَمَلِ وَلَا يُدْرِكُهُ الْأَخِرُونَ. وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْطِيهِ رَايَتَهُ فَيُقَاتِنُ وَجِبُرِيلُ عَنْ يَمِينِهِ وَمِيكَائِيلُ عَنْ يَسَارِدِ. فَمَا يَرْجِعُ حَتَّى يَفْتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ، وَمَا تَرَكَ عَلَى أَهْلِ الْأَرْض صَفْرًاءَ وَلَا بَيْضَاءَ إِلَّا سَبْعَ مِائَةٍ دِرْهَم فَضَلَتُ مِنْ عَطَايَاهُ أَرَادَ أَنْ يَنْتَاءَ بِهَا خَادِمًا لأَهْلِهِ» . ثُمَّ قَالَ: " أَيُّهَا النَّاسُ مَنْ عَرَفَني فَقَدْ عَرَفَىٰ وَمَنْ لَمْ يَعْرِفُنِي فَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيَّ. وَأَنَا ابْنُ النَّبِيِّ. وَأَنَا ابْنُ الْوَصِيِّ، وَأَنَا ابْنُ الْبَشِيرِ، وَأَنَا ابْنُ النَّذِيرِ، وَأَنَا ابْنُ الدَّاعِي إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، وَأَنَا ابْنُ السِّرَاجِ الْمُنِيرِ، وَأَنَا مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ الَّذِي كَانَ جِبْرِيلُ يَنْزِلُ إِلَيْنَا وَيَصْعَدُ مِنْ عِنْدِنَا، وَأَنَا مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ الَّذِي أَذْهَبَ اللهُ عَنْهُمُ الرَّجْسَ وَطَهَّرَهُمْ نَطْهِيرًا. وَأَنَا مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ الَّذِي افْتَرَضَ اللَّهُ مَوَدَّتَهُمْ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لِنَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: {قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمُوَدَّةَ فِي الْقُرْنِي وَمَنْ يَقْتَرفُ حَسَنَةً نَزدُ لَهُ فِهَا حُسْنًا} [الشورى:23] فَاقْتِرَافُ الْحَسَنَةِ مَوَدَّتُنَا أَهْلَ الْبَنْتِ"

'' جب سیرناعلی طائل شہید ہوئے تو سیرناحسن بن علی طبیقائے خطبہ دیا، اللہ تعالیٰ کی

نصائص على والنوز ) \_\_\_\_\_\_

حمدوثنا بیان کی پھرفر مایا: یقیناً تم ہے آج رات وہ مخض جدا ہو گیا،جس ہے علم میں اولون [ قدیم علائے کرام ]عمل کے اعتبارے آ کے نہیں تھے، نہ ہی بعد میں آنے والے ان کامقام یا نمیں گے۔ یقینارسول اللہ مُناتیجہ ان کو جھنڈ ادیتے اور جہاد کے لیے روانہ فر ماتے ، سیدنا جبریل علیٰ ان کے دائیں اور سیدنا میکائیل علیٰ ان کے بائمیں طرف رہ کر جہاد کیا کرتے تھے، وہ تب لو منے جب ان کو فتح ملتی۔ انہوں نے ا پنے اہل وعیال کے لیے سوائے 700 درہم کے کیجے بھی نہیں چھوڑا تا کہان کے اہل وعیال اس [سات سو درہم] ہے خادم کا بند وبست کرلیں۔ پھر فر مایا: اے لوگو جو شخص مجھے جانتا ہے، ویسے آپ مجھے جانتے ہی ہیں، مگر جو خض مجھے نیں جانتا، وہ من لے: میں حسن بن علی، نبی کریم مُناتِیجِهُم، وصی، بشیر ونذیر، اللہ کے حکم ہے اس کی طرف بلانے والے اور سراج منیر کا نواسہ ہوں۔ میں ان اہل بیت سے ہوں جن کے لیے اہل بیت کا لقب سیدنا جبریل علیفا لے کرنازل ہوئے ، ہمارے پاس سے اویر گئے،ای طرح میں اس اہل بیت ہے ہوں،جن سے اللہ تعالیٰ نے نجاست کو دور کر دیا ہے اور انہیں خوب یاک کر دیا ہے۔ میں ان اہل بیت سے ہول جن سے محت کرنا ہرمسلمان پر فرض ہے۔اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم مُلْقِیظِ کوفر مایا: ترجمہ: '' کہدد یجیے: میں اس برتم سے کوئی بدلنہیں چاہتا مگر محبت رشتہ داری کی ، جو شخص کوئی نیکی کرے ہم اس کے لیےاس کی نیکی میں اور نیکی بڑھادیں گے۔''یوں ہم اہل بت کے ساتھ محت کرنے ہے نیکوں میں اضافہ ہوتا ہے۔''

(السندرك للحائم: 173/3، الذرية الطاهرة للدولاني: 124)

### تبعره:

پیچھوٹی سند ہے۔

امام حاکم ہونیت کے استاد ابومحرحسن بن محمد بن یحیٰ ابن اُخی طاہر عققی حسنی ، کے بارے میں حافظ

ذہبی ہو اللہ فرماتے ہیں: مرمتہم' ہے۔ عربی ہو اللہ فرماتے ہیں: میر

(ميزان الاعتدال:521/1؛ لمغنى في الضعفاء:167/1)

نیز حافظ ذہبی بیستاس کی دوحدیثیں ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں:

"فهٰذان دلان على كذبه وعلى رفضهـ"

"پدونوں روایتیں اس کے جھوٹا اور رافضی ہونے پر دلالت کرتی ہیں۔"

(ميزان الاعتدال:521/1)

نیز''الکذاب''بھی کہاہے۔

(تلخيص كتاب الموضوعات: 115/1)

اس کے بارے میں ادنیٰ کلمہ توثیق بھی ثابت نہیں۔اس کی متابعت حافظ دولا بی کے استاذ ابو

جعفر مسمس بن معمر جو ہری نے کرر تھی ہے۔

اولاً: حافظ دولا في خود "ضعيف" بيل-

ثانیا: ان کے استاد تھمس بن معمر کی توثیق نہیں مل سکی۔

۲۔ اس روایت کے راوی اساعیل بن محمہ بن اسحاق بن جعفر کی توثیق نہیں ماسکی ۔

س۔ علی بن جعفر بن محمد حسین بھی مجہول الحال ہے۔

حافظا تن حجر مينية نے اسے''مقبول'' (مجبول الحال) كہاہے۔

(تقريب التهذيب لابن حجر:4699)

حافظ ذہبی میں نفسی فر ماتے ہیں:

"ما رأيت أحدا لينه نعم ولا من وثقه و حديثه منكرا جداـ"

'' میں نہیں نے دیکھا کہ سی نے اس کو''لین الحدیث'' کہا ہویااس کواس کی توثیق

بیان کی ہو،البتداس کی روایت سخت منکر ہوتی ہے۔''

(ميزان الاعتدال: 117/3، ت: 5799)

نيزاس روايت كو "ليس بصحيح "كهاب\_

(تلخيص المستدرك:172/3)

تنبيه:

اس روایت کا ایک ضعیف شاہد بھی ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب طاب شائٹ سے روایت ہے کہ رسول اللہ شائٹ نے فروایا:

> الا اعطين الراية لرجلا يحب الله و رسوله ويحبه الله و رسوله كرار غير فرار ....

> ''میں ضرور حجنڈ االیے خفس کو دول گا جوالقداوراس کے رسول (مُنْتَیْقِیْمِ) سے محبت کرتا ہے، اللّٰہ تعالیٰ اوراس کے رسول (مُنْتِیْقِیْمِ) بھی اس سے محبت کرتے ہیں، وہ میدان سے کھا گئے والانہیں ہوگا۔''

( تاريخُ دشق لا بن عساكر: 219/41، كنز العمال للهندي: 36393)

تبقره:

پیسند ضعیف ہے۔اس میں ایک راوی علی بن احمد بن عبدالرحمن دشقی کی توثیق نہیں مل سکی ۔ ہمیں تقدراویوں کی روایات کا مکلف تھہرایا گیا ہے۔

### الحاصل:

بیروایت ساری کی ساری سندوں کے ساتھ ' صعیف' اور''منکر'' ہے۔

حافظا بن کثیر ہیں۔ فرماتے ہیں:

"غربب جداً ومتنه نكارة۔"

"پەروايت سخت كمزور ہےاوراس كے متن ميں نكارت پائى جاتى ہے۔"

(البداية والنهاية:333/7)

#### www.besturdubooks.net

# ذِكْرُ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَلِيٍّ: «إِنَّ اللهَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ لَا يُخْزِيهِ أَبَدًا»

# نبی کریم مَنَّاتَیْنَاتِمُ کا سیدناعلی طَاللَّهُ کَا بارے میں بیفر مان: د بلا شبہاللّہ عربہ وَ جل ان کو بھی رسوانہیں کرے گا"

24. أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَى قَالَ: حَدَّنَنَا يَحْبَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ: حَدَّنَنَا الْوَضَّاحُ وَهُوَ أَبُو عَوَانَةَ قَالَ: حَدَّنَنَا يَحْبَى قَالَ: حَدَّنَنَا عَمْرُو بْنُ مَيْمُونٍ قَالَ: إِنِّي لَجَالِسٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ إِذْ أَتَاهُ تِسْعَةُ رَهْطٍ، فَقَالُوا إِمَّا أَنْ تَقُومَ مَعَنَا، وَإِمَّا أَنْ تَخْلُونَا يَا هَوُلَاءِ وَهُوَ يَوْمَنِدٍ صَحِيحٌ قَبْلَ أَنْ يَعْمَى قَالَ: «أَنَا أَقُومُ مَعَكُمْ» فَتَحَدَّثُوا، فَلَا أَذْرِي مَا قَالُوا: فَجَاءَ وَهُوَ يَنْفُضُ نَوْبَهُ وَهُو يَقُولُ: «أَفٍ وَتُفٍ يَقَعُونَ فِي رَجُلٍ لَهُ عَشْرٌ، وَقَعُوا فِي رَجُلٍ » قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَأَبْعَثَنَّ رَجُلًا يُحِبُ اللهَ وَرَسُولُهُ لَا يُحْزِيهِ اللهُ أَبَدًا» فَأَشْرَفَ مَنِ اسْتَشْرِفَ فَقَالَ: «أَيْنَ عَلِيٍّ؟» وَهُوَ فِي وَرَسُولُهُ لَا يُحْزِيهِ اللهُ أَبَدًا» فَأَشْرَفَ مَنِ اسْتَشْرِفَ فَقَالَ: «أَيْنَ عَلِيٍّ؟» وَهُو فِي وَرَسُولُهُ لَا يُحْزِيهِ اللهُ أَبَدًا» فَأَشْرَفَ مَنِ اسْتَشْرِفَ فَقَالَ: «أَيْنَ عَلِيٍّ؟» وَهُو فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَيْنَ عَلِيٍّ؟» وَهُو فِي وَرَسُولُهُ لَا يُخْرِيهِ اللهُ أَبَدًا» فَأَشْرَفَ مَنِ اسْتَشْرِفَ فَقَالَ: «أَيْنَ عَلِيٍّ؟» وَهُو فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَيْنَ عَلَيْهِ وَبَعْتُ أَلْكُ أَنْ يُبْصِرَهُ وَلَهُ عَلَيْهِ وَمَا كَانَ أَحَدُكُمْ لِيَطْحَنَ، فَدَعَاهُ إِلَيْهِ فَجَاءَ بِصَفِيَّةً بِنْتِ حُبَيٍّ، وَبَعَثَ أَلِكُ لِي يُنْ مَنْ يَعْنَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَسَنَ، وَنَعَا مَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَسَنَ، وَالْحُسَنَ، وَعَلِيًّا. وَقَاطِمَةً، فَمَدَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحُسَنَ، وَعَلِيًّا. وَقَاطِمَةً، فَمَدَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعَلِيَةِ وَمَاكَةً وَالْمَةً وَالْمُونُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَسَنَ، وَالْحُسَنَى، وَعَلِيًّا. وَقَاطِمَةً، فَمَدً عَلَيْهِ وَمَلَى مَنْ وَعُلُوهُ وَالْمُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَسَنَ، وَفَاطِمَةً، وَمُوا فَقَالَ: «هَوْلُو عَلُولُ بَيْقُولُ وَالْمُولُ اللهُ وَعُلُوهُ إِلَهُ وَالْمُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَمَاكَى اللهُ عَلَيْهِ وَالْعَمَةُ وَالْمَالِمُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمُولُ اللهُ اللهُ عَلَيْه

فَأَذْهِبْ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهِّرْهُمْ تَطْهِيرًا » وَكَانَ أَوَّلَ مِنْ أَسْلَمَ مِنَ النَّاسِ بَعْدَ خَدِيجَةَ، وَلَيِسَ ثَوْبَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُ نَيِّ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُ نَيِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُ نَيِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَاءَ أَبُو بَكُرٍ فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ فَقَالَ عَلِيٍّ: إِنَّ نَبِيَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ ذَهَبَ نَحْوَ بِثرِ مَيْمُونٍ، فَاتَّبَعَهُ، فَدَخَلَ مَعَهُ الْعَارَ، وَكَانَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ ذَهَبَ نَحْوَ بِثرِ مَيْمُونٍ، فَاتَّبَعَهُ، فَدَخُلَ مَعَهُ الْعَارَ، وَكَانَ مَعْكَ النَّسُ فِي عَزُودَةٍ تَبُوكَ فَقَالَ عَلِيٌّ أَخْرُخُ النَّشْرِكُونَ يَرَمُونَ عَلِيًّا حَتَى أَصْبَحَ، وَخَرَجَ بِالنَّاسِ فِي عَزُودَةٍ تَبُوكَ فَقَالَ عَلِيٌّ أَخْرُخُ النَّشْرِكُونَ يَرَمُونَ عَلِيًا حَتَى أَصْبَحَ، وَخَرَجَ بِالنَّاسِ فِي غَزُودَةٍ تَبُوكَ فَقَالَ عَلِيٌّ أَخْرُخُ مَعْكَ ؟ فَقَالَ: «أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِنِي بِمَنْزِلَةٍ هَارُونَ مِنْ مُوسَى مَعْكَ ؟ فَقَالَ: «أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِنِي بِمَنْزِلَةٍ هَارُونَ مِنْ مُوسَى مَعْكَ ؟ فَقَالَ: «أَنْ تَكُونَ مِنِي بِمَنْزِلَةٍ هَارُونَ مِنْ بَعْدِي قَالَ: «أَنْ تَكُونَ مِنِي بِمَنْزِلَةٍ هَارُونَ مِنْ بَعْدِي قَالَ: «أَنْ اللهُ عَلَيْهِ فَعَلِيٌ وَلِيُهُ هَالُ ابْنُ عَبَاسٍ وَهُو فِي الشَّرَبِ أَنْهُ فَدْ رَضِيَ عَنْ أَصْحَابِ الشَّ جَرَةِ، فَهَلَ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ قَل اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى الل

۲۰۱۰ عمروبن میمون میشیا سے دوایت ہے کہ میں سیدنا عبداللہ بن عباس بیٹھا ہواتھا کہ نو آ دمیوں کے اس بیٹھا ہواتھا کہ نو آ دمیوں کا گروہ [حدیث میں ' رھط' کا لفظ بیان کیا گیا ہے جو تین سے دس آ دمیوں کے اس گروہ پر بولا جا تا ہے کہ جس میں کوئی بھی عورت نہ ہو ] آیا اور کہنے گئے: اے ابن عباس یا تو آپ ہمارے ساتھ باہر آ جا کیں یا پھر ان لوگوں سے الگ ہوجا کیں ، [یعنی ہم آپ سے اکیلے میں پچھ گفتگو کرنا چاہتے ہیں ]۔ راوی کہتے ہیں کہ ان دنوں وہ ابھی تک قوت بصارت سے محروم نہیں ہوئے تھے [راوی یہ اس لیے وضاحت کررہ ہیں کہ ان دنوں وہ ابھی تک قوت بصارت سے محروم نہیں ہوئے تھے [راوی یہ اس لیے وضاحت کررہ ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن عباس ٹوٹھ کی عمر کے آخری جھے میں قوت بصارت ختم ہوگئ سے وضاحت کررہ ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن عباس ٹوٹھ نے ان سے فر مایا: نہیں بلکہ میں ہی تمہارے ساتھ باہر جاتا ہوں پھر انہوں نے کیا گفتگو کی تھی ، پچھ دیر بعد سیدنا عبداللہ بن عباس ڈاٹھوں نے کیا گفتگو کی تھی ، پچھ دیر بعد سیدنا عبداللہ انہوں نے کیا گفتگو کی تھی ، پچھ دیر بعد سیدنا عبداللہ بن عباس ڈاٹھوں نے کہ انہوں نے کیا گفتگو کی تھی ، پچھ دیر بعد سیدنا عبداللہ بن عباس ڈاٹھوں نے کیا گفتگو کو تھی آ کے اور کہدر ہے تھے: بلاکت ہے ، ہلاکت ان لوگوں بن عباس ڈاٹھوں نے کے اور کہدر ہے تھے: بلاکت ہے ، ہلاکت ان لوگوں

کے لیے جوایشے خص کے بارے میں زبان درازی کرتے ہیں جن کی بیدس صفات ہیں۔ (ان لوگوں نے سیرناعلی ڈائٹٹو کی شان میں گتا خی کی تھی )

جن کے بارے میں نبی کریم سُلُیْسِیم نے [خیبر کے موقع پر ] فر مایا تھا: میں اس آدمی کو بھیجوں گا،
جواللہ اور اس کے رسول (سُلُیْسِیم) سے محبت کرتے ہیں، اللہ تعالی بھی اُسے رسوانہیں کرے گا،
اس لیے ہر آدمی آگے بڑھ رہا تھا کہ کس کو بیشر ف ماتا ہے۔ مگر آپ سُلُیْسِیم نے فر مایا: علی
کہاں ہیں؟ لوگوں نے عرض کیا: وہ گندم کو پیس رہے ہیں آپ نے فر مایا: تم میں سے کوئی ایسا نہ
تھا جو بیا کام کرتا؟ پھر سیدنا علی ڈلٹیٹو تشریف لائے حالانکہ ان کی آئکھوں میں تکلیف تھی، ان کو
نظر نہیں آرہا تھا، چنا نچہ آپ سُلُیسِیم نے اپنالعاب دہن ان کی آئکھوں میں ڈالا تو وہ ٹھیک
ہوگئیں پھر آپ سُلُیسِیم آپ مُن مرتبہ جھنڈے کو لہرایا پھر سیدنا علی ڈلٹیٹو کو عطا فر مایا کہ فُخ

ا۔ ایک دفعہ سیدنا ابو بکر صدیق وٹائٹو کو آپ مُٹاٹیٹیٹر نے سورۃ التوب کی آیات دے کر بھیجا پھر سیدنا علی المرتضلی وٹائٹو کو ان کے بیچھے بھیجا چنا نچہ انہوں نے سیدنا ابو بکر وٹائٹو سے اس سورۃ کو واپس لے لیا پس آپ مٹاٹیٹیٹر نے فرمایا: اس سورۃ کو صرف و بی شخص لے کر جائے گا جو مجھ سے اور میں اس سے ہوں۔

اس سے ہوں۔

سو۔ نبی کریم مُن ﷺ نے ایک مرتبہ سیرناحسن ،سیرناحسین ،اورسیدناعلی اورسیدہ فاطمہ ڈٹائٹیم کو بلایا،
ان کواپنی چادرلپیٹ کرید دعافر مائی: اے اللہ! بیمیرے اہل ہیت اور خاص آ دمی ہیں، ان سے
گندگی کو دورکر دے اور خوب یاک وصاف کردے۔

ہ۔ وہ[سیدناعلی المرتضیٰ ٹائٹنا] پہلے خص ہیں جوسیدہ خدیجہ ٹی ٹیا کے بعدسب سے پہلے اسلام لائے تھے۔

وہ[سیدناعلی ٹائٹنا] ہجرت کی رات نبی کریم مُلٹی ٹیٹا کی کا لباس زیب تن کر کے آپ کی چار پائی

پرسوئے رہے یہاں تک کہ مشرکوں نے ان پر پھراؤ کیا جیسا کہ وہ نبی کریم مُلٹی ٹیٹا کو پھر
مارتے تھے۔ کیونکہ وہ سیدناعلی ڈاٹٹو کو نبی کریم مُلٹی ٹیٹا خیال کررہے تھے، اسی دوران سیدنا

ابو بكر و للنفؤ آئے عرض كيا: اے اللہ كے نبی سُلُقَائِم، تو سيدناعلی مِنْ اُلَّهُ نے كہا: آپ سُلُقَائِمُ اللہ ب بر ميمون كی طرف گئے ہيں [سيدنا بو بكر مِنْ اللهُ سجھ گئے ]اور آپ كے پیچھے گئے يہاں تک كه دونوں غارميں داخل ہوئے۔مشركين مكہ نے سجہ ہونے تک سيدناعلی مِنْ اَلَّهُ پر پيھر اوَ كيا۔

- الم جب نبی کریم شافیق الوگول کے ساتھ غزوہ تبوک کی جانب روانہ ہونے گئے تو سید ناعلی شائی نے علی جو شافی ہو تا ہے۔
  عرض کیا: یارسول اللہ شافیق میں بھی آپ کے ساتھ چلول ، آپ سافیق اللے نے فر ما یا: نہیں ، تو وہ رونے لگ گئے ہیں نبی کریم شافیق نے فر ما یا کیا تم اس بات پر خوش نہیں ہو کہ تیرے ساتھ میری نسبت وہی ہے جوموی (ملیلا) کو ہارون (ملیلا) کے ساتھ تھی مگر آپ نبیس ہیں۔
- ے۔ ان کو نبی کریم مُن ﷺ نے فر مایا تھا کہا ہے علی تم میرے بعد میرے نائب ہو یعنی ہرمومن مرداور مومنہ عورت کے سردار ہو۔
- ۸۔ ایک مرتبہ ان کے بارے میں آپ من کے مبد کی طرف کھلنے والے تمام دروازوں کو بند کر دو۔ [سیرناعبراللہ بن عباس بڑھ نے اس گزشتہ بات کی وضاحت کرتے ہوئے آفر مایا: سیرناعلی ڈاٹٹو کے علاوہ مبحد کی طرف کھلنے والے تمام دروازوں کو اس لئے بند کردیا گیا کہ وہ حالت جنابت میں مبحد میں داخل ہوتے تھے (یعنی وہ کسی دوسری جگہ جانے کے لیے حالت جنابت میں مبحد سے گزرتے تھے) کیونکہ اس کے علاوہ ان کے لیے حالت جنابت میں مبحد سے گزرتے تھے) کیونکہ اس کے علاوہ ان کے لیے کوئی دوسراراستہ بیں تھاوہ ہی ایک ان کاراستہ تھا۔
- 9۔ ان کے بارے میں آپ مُنگِیْتِهِمْ نے فرمایا تھا جس کا میں مولی [ قریبی دوست ] ہوں توعلی بھی اس کا مولی [ قریبی دوست ] ہے۔

تحقيق:

[منكر]

اس روایت کوحافظ ذہبی مُیسَدُّ [میزان الاعتدال: 384/4] اور حافظ عراقی مُیسَدُّ [تخریجُ اجادیث الاحیاء: 1942/4] نے منکر کہا ہے۔

اس کاراوی ابو بلی یحی بن سلیم اگرچه دست الحدیث به ایکن امام احمد بن مبلی میسیفر ماتے ہیں: روی حدیثا منکرا۔

''یه منکرروایتیں بیان کرتاہے۔''

[تهذيب التهذيب لا بن حجر: 184/12]

امام ابن حبان میشیفر ماتے ہیں:

فارى ان لا يحتج بماانفرد من الرواية

"میری رائے کے مطابق جن روایتوں میں می مفردہے،ان سے جست نہیں بکڑی جاسکتی۔"

[المجروحين:113/3]

حافظا بن حجر میشهٔ فرماتے ہیں:

صدوق ربما اخطا

''سچاراوی ہے مگر بھی غلطی کرجا تا ہے۔''

[تقريب التهذيب:8003]

اس روایت کے بعض الفاظ میں واضح غرابت اور نکارت پائی جاتی ہے۔

تخرتج:

مندالا مام احمه: 331,330/1؛ المستد ركبلحا كم: 132/3 وقال: ''صحيح الاسناذ' ووافقه الذہبی

#### ذِكْرُ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلِيٍّ: «إِنَّهُ مَغْفُورٌ لَكَ»

# 

25. أَخْبَرَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ النَّبِيْرِ اللهِ بْنِ النَّبِيْرِ اللهِ بْنِ مُرَةً، عَنْ عَبْدِ اللهِ عَلْ عَبْدِ اللهِ عَلْ عَبْدِ مَنْ عَبْدِ مَنْ عَبْدِ مَنْ عَبْدِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَلَا أُعَلِّمُكَ اللهِ بْنِ سَلَمَةً، عَنْ عَلِي قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَلَا أُعَلِّمُكَ لَلهِ بْنِ سَلَمَةً، عَنْ عَلِي قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَلَا أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ إِذَا قُلْتَهُنَّ غُفِرَ لَكَ، مَعَ أَنَّهُ مَغْفُورٌ لَكَ؟ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَلِيمُ الْكَرِيمُ، لَا إِلَه كَلْمُ اللهِ وَتِ السَّمْوَاتِ السَّبْعِ، وَرَبِ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ، الْكَرِيمِ، الْكَرِيمِ، الْكَرِيمِ، الْمَالِيمُ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ، اللهِ رَبِ السَّمْوَاتِ السَّبْعِ، وَرَبِ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ، الْمُحَدِّ لَكَ إِلَهُ الْمَعْلِيمُ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ، اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهُ وَالْعَلِيمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَالْعَلِيمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِيمُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْعَلِيمُ الْمُؤْتِ اللهُ عَلَيْهِ وَالْعَلِيمُ اللهُ وَسَلِيمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ الله

٢٥ سيدناعلى وَ وَ الله الله الله و ا

العزت کے لئے جوتمام جہانوں کا یا لنے والا ہے۔

#### تحقيق:

[اسنادەضعیف]

اس کی سند میں ابو اسحاق السبیقی ''مدلس'' ہے اور ساع کی تصریح نہیں مل سکی۔اس کی سند' الدعوات الکبیرلیبیقی (221) میں بھی ہے وہ بھی''ضعیف'' ہے۔

ا۔ ابن لہیعہ جمہور محدثین کے نز دیک' صعیف' اور' مختلط' ہے۔

ا۔ محفوظ بن ابی تو بہ کے بارے میں امام احمد بن ضبل بیٹیے سے پوچھا گیا تو آ پ بیٹیے نے فرمایا: و ضعف امرہ جداً

''اس میں سخت ضعف یا یا جا تا ہے۔''

(العلل ومعرفة الرجال برواية لعبدالله:5134)

#### تخرتج:

مصنف ابن الى شبية : 269/10؛ مسند الامام احمد: 92/1، مسندعبد بن حميد: 74؛ تاريخ بغداد للخطيب: 356/9؛ وصححه ابن حبان: [6928]

#### ذِكْرُ الْإِخْتِلَافِ عَلَى أَبِي إِسْحَاقَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ

## اس روایت کو بیان کرنے میں ابواسحاق کی روایت کا (لفظی )اختلاف

26. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ وَهُوَ ابْنُ مَخْلَدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيٍّ وَهُوَ ابْنُ مَالِحٍ بْنُ حَيٍ أَخُو حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْهَهْدَانِيِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَا عَلِيُّ «أَلَا أُعَلِمُكَ كَلِمَاتٍ إِذَا أَنْتَ قُلْتَهُنَّ عُفِرَ لَكَ مَعَ أَنَّهُ مَغْفُورٌ لَكَ؟» تَقُولُ: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ الْحَلِيمُ الْحَلِيمُ الْحَرْمِمُ، لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَلِيُ الْعَظِيمُ، سُبْحَانَ اللهِ رَبِّ السَّمَوَاتِ وَرَبِ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِ الْعَالَمِينَ»

۲۲۔ سیدناعلی بڑا تھے سے دوایت ہے کہ رسول اللہ مُن الْقَوْقِ اللہ علی اللہ اللہ علی اللہ میں تم کوالی دعانہ سکھلاؤں، جبتم دعا کروتو اللہ تم کو بخش دے۔ حالا نکہ تمہاری بخشش ہو چکی ہے تو آپ سُل اللہ ان کو بید دعا سکھلائی: [لَا إِلَهَ إِلَا اللهُ الْحَلِيمُ الْکَرِيمُ، لَا إِلَهَ إِلَا هُوَ الْعَلِيمُ الْحَظِيمُ، اللهُ عَظِيمُ، الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ] ترجمہ: اللہ سُنجانَ اللهِ رَبِّ السَّمُواتِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ] ترجمہ: اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں جو برد بار اور عزت والا ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں جو اونچا اور بڑا ہے۔ پاک ہے، اللہ جوسات آسانوں اور عرش کریم کاما لک ہے۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے جوتمام جہانوں کا یالے والا ہے۔

#### شحقیق و تخریج:

#### [اسناده ضعیف]

ال مين ابواسحاق مرلس ، بين جوكه لفظ و عن على الكرر من بين ، ماع كي تصريح نبين مل كي ـ 27 ـ أَخْبَرَنَا صَفْوَانُ بْنُ عَمْرِو قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ عَلْمِ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ عَلْمِ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَلِي قَالَ: «كَلِمَاتُ الْفَرَجِ لَا إِلْهَ إِلَّا اللهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ الْحَرِيمُ، سُبْحَانَ اللهِ رَبِّ السَّمْوَاتِ السَّبْع، وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ»

- سيدناعلى رُاللَّهُ الْحَلِيمُ واليت ب كه كشادگى والے كلمات يه بين: [لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ الْعَلَيُ الْعَف الْعَظِيمُ، لَا إِلْهَ إِلَّا اللهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ، سُبْحَانَ اللهِ رَبِّ السَّمْوَاتِ السَّبْعِ، وَرَبِ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ] ترجمہ: الله كے علاوہ كوئى معبور نہيں جواونچا اور بڑا ہے، الله كے علاوہ كوئى معبور نہيں جو برد باراور عزت والا ہے۔ پاك ہے الله جوسات آسانوں اور عرش عظيم كاما لك ہے اور تمام تعریفیں اللہ رب العزت كے لئے جوتمام جہانوں كا یا لئے والا ہے۔

#### شخقين وتخريج:

#### [اسنادەضعیف]

اس ميں ابواسحاق مرس ' ہے جو كرافظ ' عن ' سے بيان كرر ہے ہيں ، ساع كى تصرى نہيں الى كى۔ 28 مَا خُبَرَنَا أَخْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي الله عَنْ عَلِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَلِي عَنِ النَّبِي الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ، يَعْنِي نَحْوَ حَدِيثِ خَالِدٍ

۲۸۔ سیدناعلی ڈانٹیڈنے نبی کریم مُنافِیْقِا کے صدیث خالد کی مثل روایت بیان کی ہے۔

## تحقيق وتخريج:

[اسنادهضعیف]

الى مِي ابواسَاق 'دلس' بِين جَوَدَلَفَظ' عَنْ سَه بِيان كَرر ہے بِين ، سَاعَ كَا تَصْرَى نَبِين لَى كَور وَ مَدَّفَنَا حَدَّفَنَا خَلَفُ بْنُ تَمِيمٍ قَالَ: حَدَّفَنَا خَلَفُ بْنُ تَمِيمٍ قَالَ: حَدَّفَنَا خَلَفُ بْنُ تَمِيمٍ قَالَ: حَدَّفَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَلِيٍ قَالَ: قَالَ النَّهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَلَا أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ إِذَا قُلْتَهُنَّ عُفِرَ لَكَ عَلَى أَنَّهُ وَسَلَّمَ: «أَلَا أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ إِذَا قُلْتَهُنَّ عُفِرَ لَكَ عَلَى أَنَّهُ مَعْفُورٌ لَكَ؟ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ الْحَلِيمُ الْحَرِيمُ، سُبْحَانَ مَعْفُورٌ لَكَ؟ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ الْحَلِيمُ الْحَرِيمُ، سُبْحَانَ اللهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ»

## تحقيق وتخريج:

[اسنادەضعیف]

الى مِين ابواسحاق 'ملن' بين جوكلفظ' عن' عن يان كررب بين ساع كى تصريح نبين لى كور عن الحسنين من أخبرتنا الحُسنين بن حُرن في قال: حَدَّثَنَا الْفَضلُ بن مُوسى، عَنِ الْحُسنين بن وَاقِدٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاق، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِي قال: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: «أَلَا أُعَلِّمُكَ دُعَاءً إِذَا دَعَوْتَ بِهِ غُفِرَ لَكَ وَإِنْ كُنْتَ مَغْفُورًا لَكَ؟» قُلْتُ بَلَى قَالَ: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ الْحَلِيمُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ الْحَلِيمُ الْحَرِيمُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ اللهُ الْحَلِيمُ الْحَرِيمُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْحَلِيمُ الْحَرِيمُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْحَلِيمُ الْحَرِيمُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ اللهِ اللهُ الل

قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَبُو إِسْحَاقَ لَمْ يُسْمَعْ مِنَ الْحَارِثِ إِلَّا أَرْبَعَهُ أَحَادِيثَ لَيْسَ هَذَا مِنْهَا، وَإِنَّمَا أَخْرَجْنَاهُ لِمُخَالَفَةِ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ لِإِسْرَائِيلَ، وَلِعَلِيّ بْنِ

امام نسائی میشید فرماتے ہیں: ابواسحاق نے حارث الاعور سے ان چاراحادیث کے علاوہ کچھ خہیں سنا۔ بیحدیث ان میں سے نہیں ہے۔ ہم نے صرف حسین بن واقد اسرائیلی اور علی بن صالح کے اختلاف کی وجہ سے نقل کیا ہے۔ حارث الاعور حدیث میں کچھ نہیں ہے اور عاصم بن ضمر ہ اس سے زیادہ معتبر ہے۔

#### شخقیق وتخریج:

[اسنادہ ضعیف] ابواسحاق''مدلس''ہے،ساع کی تصریح نہیں کی۔

#### فائده:

مولى على وللني كتب بين كه مجمع بن كريم مَاللَيْهِ إلى خصيبت كوفت بيه عاسك الله ونَه الله ونَه الله ونَه الله ون الله ون الله ون الله ون المعالمين المعالمين

''اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں جو برد باراور عزت والا ہے، پاک ہے۔ بڑی برکت والا ہے، اللہ جوعرش عظیم کا مالک ہے اور تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لئے جو تمام جہانوں کا یا لئے والا ہے۔۔''

[مندالامام احمه: 94,91/1؛ وسنده حسن]

# ذِكْرُ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «قَدِ امْتَحَنَ اللهُ قَلْبَ عَلِيٍّ لِلْإِيمَانِ»

#### نبی کریم منافیق کے اس فرمان کا بیان

31. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بَنُ عَبْدِ اللهِ بِنِ الْمُبَارِكِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بَنُ عَامِرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ رِنْعِيٍ، عَنْ عَلِيٍ قَالَ: جَاءَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُنَاسٌ مِنْ فُرُنِشٍ فَقَالُوا: يَا مُحَمَّدُ، إِنَّ جِيرَانَكَ، وَحُلَفَاءَكَ، وَإِنَّ أُنَاسًا مِنْ عَبِيدِنَا قَدْ أَتُوكَ لَيْسَ بِهِمْ رَغْبَةٌ فِي الدِينِ، وَلَا رَغْبَةٌ فِي الْفِقْهِ، إِنَّمَا فَرُوا مِنْ عَبِيدِنَا قَدْ أَتُوكَ لَيْسَ بِهِمْ رَغْبَةٌ فِي الدِينِ، وَلَا رَغْبَةٌ فِي الْفِقْهِ، إِنَّمَا فَرُوا مِنْ ضِيَاعِنَا، وَأَمْوَالِنَا، فَارْدُدْهُمْ إِلَيْنَا فَقَالَ لِأَبِي بَكْرٍ: «مَا تَقُولُ؟» فَقَالَ: «صَدَقُوا، إِنَّهُمْ لَجِيرَانُكَ، وَحُلَفَاوُكَ. فَتَعَيِّرَ وَجُهُ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ لِعَلِيٍّ: «مَا تَقُولُ؟» قَالَ: صَدَقُوا، إِنَّهُمْ لَجِيرَانُكَ، وَحُلَفَاوُكَ. فَتَعَيِّرَ وَجُهُ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمُّ قَالَ لِعَلِيَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمُ قَالَ: هِ مَعْشَرَ قُرُنِشٍ «وَاللهِ لَيَبْعَثَنَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ ثُمُ اللهُ عَلَيْهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ ثُمُ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ مَا لَيْمِنُ مَنُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ مَا لَيْمِنُ فَي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُمْ مَلُولَ اللهِ؟ قَالَ: «لَا هُو يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «لَا» . قَالَ عُمَرُ: أَنَا هُو يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «لَا» . قَالَ عُمَرُ: أَنَا هُو يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «لَا» . قَالَ عُمَرُ: أَنَا هُو يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «لَا» . قَالَ عُمَرُ: أَنَا هُو يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «لَا» . قَالَ عُمْرُ: أَنَا هُو يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «لَا» . قَالَ عُمْرُ: أَنَا هُو يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «لَا» . قَالَ عُمْرُ: أَنَا هُو يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «لَا» . قَالَ عُمْرُ: أَنَا هُو يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «لَا» . قَالَ عَمْرُ: أَنَا هُو يَا رَسُولَ اللهُ؟

وَلَكِنْ ذَلِكَ الَّذِي يَخْصِفُ النَّعْلَ» وَقَدْ كَانَ أَعْطَى عَلِيًّا نَعْلَهُ يَخْصِفُهَا ا ۳۔ سیدناعلی المرتضلی ڈالٹنڈ سے روایت ہے کہ قریش کے پچھلوگ نبی کریم مُٹالٹیڈیٹا کے پاس آئے اور كہنے لگے: اے محمد مَثَاثِقَاتِهُمُ ابلا شه ہم آپ كے ہمسائے اور حليف ہيں۔ ہمارے كچھ غلام آپ كے ياس آ گئے ہیں ان کو نہ تو دین میں کو ئی رغبت ہے اور نہ کوئی اس ( دین ) کو مجھنے کا شوق رکھتا ہے ، پیلوگ صرف ہماری خدمت اور مال کی حفاظت ہی ہے بھاگ کرآئے ہیں اس لیے ان کو ہمیں واپس لوٹادیں آپ مَنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللهِ عَمر وَاللَّهُ اللهِ عَلَى مَا يا: تم اس بارے ميں كيا كہتے ہو۔ انہوں نے كہا: يہ ج كہتے ہيں کہ بلاشہ یہ آ ب مُکاتِیَّتِهُمْ کے ہمسائے اورحلیف ہیں۔اس پر نی کریم مُکاتِیِّتِهُمْ کا چیرہ انور(غصے سے)متغیر مو گیا: پھرآپ مَلَ تَعْلِقَهُ نے سیدناعلی ڈٹاٹھؤ سے فر مایا:تم اس بارے میں کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا: پیریج کہتے ہیں کہ بلاشبہ یہ آپ کے ہمسائے اور حلیف ہیں اس پر پھرنبی کریم مَنَاتِیْتِاً کا چیرہ انور (غصے سے)متغیر ہو گیا پھرآ پ مَنْاتَیْقِیَا بِمُ نَایِا: اے قریش کی جماعت!اللّٰد کی قشم!ضروراللّٰه تمہاری طرف ایک ایسے شخص کو بیجے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ایمان قلب کا امتحان لیا ہوا ہے وہ تمہار ہے ساتھ دین پرلڑے گا یاتم میں ہے بعض کو دین پر مارے گا۔سیدنا ابو بکر ڈائٹؤ نے عرض کیا: یارسول اللہ مَاکِیْتِیَا اوہ میں ہوں۔ فرمایا بنیس -سیدنا عمرفاروق والنظ نے عرض کیا: یارسول الله منافقی وه میں مول-آپ منافقی منام فرما يا بنبيس: بلكه و وصلى الله و المنطق الله و الله الله و الله ليےعطافر مائے۔

#### شخقيق:

[اسنادەضعیف]

شریک بن عبداللہ القاضی'' مدلس'' ہے، ساع کی تصریح ثابت نہیں ہے۔ فضائل الصحابۃ لاحمد بن حنبل (1105) کی جس سند میں شریک نے ساع کی تصریح کی ہے۔وہ سیجلی بن عبدالحمید الحمانی کی وجہ سے ضعیف ہے جوجہ ورمحد ثین کے نزدیک ضعیف ہے۔

#### تخريج:

سنن التريذي: ، 3715؛ قال''حسن صحيح''؛ مند الا مام احمد: 155/1؛شرح معانى الآثار للطحاوى: 359/4؛المستد رك للحاكم: 298/4؛ وقال''صحيح على شرط مسلم' ووافقه الذہبى ۔

سنن ابی داؤد (2700) میں شریک کی متابعت ابان بن صالح نے کرر کھی ہے مگر بیر متابعت چنداں مفیز نہیں، کیونکہ اس میں محمد بن اسحاق' مدلس' ہے جو کہ لفظ' 'عن' سے روایت کر رہا ہے۔
مند بزار (905) میں شریک کی متابعت سلمہ بن کہیل نے کی ہے لیکن اس میں یحیلی بن سلمہ بن کہیل متروک ہے۔

(تقريب التهذيب لابن حجر: 7561)

المعجم الاوسط للطبر انی (3862) میں شریک کی متابعت قیس بن رمانہ نے کی ہے جو کہ مجہول رافضی ہے۔ نیز اس سند میں یزید بن راشد غنوی کی توشیق نہیں مل سکی۔ بیروایت بسند حسن" مسند الامام اجمد" (6937) نے " صحیح" کہا ہے اور امام ما بن حبان (6937) نے " صحیح" کہا ہے اور امام ما کم (122/3) فرماتے ہیں:" طذ احدیث صحیح علی شرط الشیخین " حافظ ذہبی نے ان کی موافقت کی ہے۔ اس طرح ایک حسن سند تاریخ بغداد (433/8، 144/1) اور تاریخ ابن عسا کر (342/42) میں بھی آتی ہے۔

# ذِكْرُ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلِيٍّ «إِنَّ اللهَ سَيَهْدِي قَلْبَكَ، وَيُثَبِّتُ لِسَانَكَ»

نبی کریم مَثَلِظْیَا مِنْ کاسیدناعلی وَاللَّیْنَ کِمتعلق بیفر مان: "عنقریب اللّه تیرے دل کو ہدایت سے نوازے گااور تیری زبان کو ثابت قدمی عطافر مائے گا"

32- أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِي قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ: حَدُّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيّ، عَنْ عَلِي قَالَ: بَعَثَنِي النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْيَعَنِ، وَأَنَا شَابٌ حَدِيثُ السِّنِ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ «إِنَّكَ بَعَثْتَنِي إِلَى قَوْمِ يَكُونُ بَيْنَهُمْ أَحْدَاثٌ، وَأَنَا شَابٌ حَدِيثُ السِّنِ» قَالَ: «إِنَّ الله سَيَهْدِي قَلْبَكَ، وَيُثَبِّتُ لِسَانَكَ، فَمَا شَكَكْتُ فِي قَضَاءٍ بَيْنَ اثْنَيْنِ»

۳۲ سیدناعلی می انتخاب روایت ہے کہ رسول الله می انتہا نے مجھے یمن بھیجا۔ میں اس وقت کم عمر نوجوان تھا۔ میں نے عرض کیا: یارسول الله می انتہا آپ مجھے ایک الیمی قوم کی طرف بھیج رہے ہیں جن میں بڑے حادثات رونما ہوئے ہیں اور میں ابھی نوجوان ہوں۔ آپ می انتہا نے فرمایا: بلاشبراللہ تیرے دل

کی را ہنمائی کرے گا اور تیری زبان کو ثابت قدمی عطا فرمائے گا (سیدناعلی ڈلٹٹٹ فرمائے ہیں اس کے بعد) میں بھی دو(آ دمیوں یا دوفریقوں) کے درمیان فیصلہ کرتے ہوئے شک میں نہیں پڑا۔

#### شحقيق

[اسنادەضعیف]

ابو بخری راوی کاسیرناعلی ڈاٹنڈ سے ساع نہیں ہے۔لہذا بیا نقطاع کی وجہ سے ضعیف ہے۔لہذا امام حاکم مُیشنڈ (135/3) کا اسے شیخین کی شرط پر سیح کہنا اور حافظ ذہبی مُیشنڈ کا ان کی موافقت کرنا صیح نہیں ہے۔

تخرتج:

الطبقات لا بن سعد: 337/2؛ مندالا مام احمه: 83/1؛ مندعبد بن حميد: 94

#### ذِكْرُ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِهَذَا الْخَبَرِ

#### اس حدیث کو بیان کرنے میں راویوں کا (لفظی )اختلاف

33 أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عِيسَى، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي الْبَخْبَرِيّ، عَنْ عَلِيّ قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ إِلَى الْيَمَنِ فَقُلْتُ: إِنَّكَ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي الْبَخْبَرِيّ، عَنْ عَلِيّ قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ إِلَى الْيَمَنِ فَقُلْتُ: إِنَّكَ تَبْعَثُنِي إِلَى قَوْمٍ أَسَنَّ مِنِي فَكَيْفَ الْقَضَاءُ فِيهِمْ؟ فَقَالَ: «اللهُ سَيَهْدِي قَلْبَكَ، وَيُثَبِّتُ لِسَانَكَ» قَالَ: «قَمَا تَعَايَيْتُ فِي حُكُومَةٍ بَعْدُ»

سرناعلی بڑا سے روایت ہے کہ رسول اللہ تا اللہ تا اللہ تا اللہ تا جھے بہن کی طرف بھیجا۔ میں نے عرض کیا: یارسول اللہ منا اللہ تا اللہ اللہ تا ال

#### شخقین و تخریج:

[اسنادهضعیف]

اس کی سند' صعیف' ہے اس میں وہی علتِ ضعن ہے جوسالبقہ حدیث میں تھی۔

34- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ عَلِي مُرو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيّ، عَنْ عَلِي قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْيَمَنِ لِأَقْضِيَ بَيْثُمْ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ لَا عِلْمَ لِي بِالْقَضَاءِ، فَضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى صَدْرِي وَقَالَ: «اللهُمَّ اهْدِ قَلْبَهُ، وَسَدِّدْ لِسَانَهُ» فَمَا شَكَكْتُ فِي قَضَاء بَيْنَ اثْنَيْنِ حَتَّى حَدْرِي وَقَالَ: «اللهُمَّ اهْدِ قَلْبَهُ، وَسَدِّدْ لِسَانَهُ» فَمَا شَكَكْتُ فِي قَضَاء بَيْنَ اثْنَيْنِ حَتَّى جَلَسْتُ مَجْلِسِي هَذَا

قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبُو الْبَخْتَرِيِّ لَمْ أَبُو الْبَخْتَرِيِّ لَمْ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَبُو الْبَخْتَرِيِّ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عَلِيٍّ شَيْئًا

۳۳ سیدناعلی ڈٹاٹٹؤ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مُٹاٹٹِٹٹ نے مجھے اہلِ یمن کی طرف بھیجا تا کہ میں ان کے درمیان فیصلے کروں۔ میں نے عرض کیا: یارسول اللہ مُٹاٹٹٹٹٹ اِمجھے فیصلہ کرنے کا تجربہ نہیں ہے۔ آپ مُٹاٹٹٹٹٹ نے اپنے ہاتھ مباک کومیرے سینے پر مارااور دعافر مائی: اے اللہ اس کے دل کی راہنمائی فر ما اور اس کی زبان کو سلامتی عطافر ما۔ (سیدناعلی ڈٹاٹٹ فرماتے ہیں اس کے بعد) مجھے بھی دو (آدمیوں یادوفریقوں) کے درمیان فیصلہ کرتے ہوئے شک نہیں ہوااس وقت سے لے کرآج تک میں اس مند پر بیٹھا ہوں۔

امام نسائی میشینه فرماتے ہیں:اس حدیث کوامام شعبہ نے عمر و بن مرہ عن ابی البختری کی سند سے نقل کیا ہے ہیں:اس حدیث اس آدی نے بیان کی ہے جس نے سیدناعلی ڈاٹنؤ سے بیان کی ہے۔امام نسائی میشین فرماتے ہیں:ابو بختری نے سیدناعلی ڈاٹنؤ سے پہنییں سنا۔

#### شخقیق و تخریج:

[اسناده ضعیف]

اس كى سند 'ضعيف' ہاس ميں وہى علت ضعف ہے جواو پروالى صديث ميں تھى۔ 35 مَا خُبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْبَى بْنُ آدَمَ قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عَلِيّ قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ حَنْشِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ، عَنْ عَلِيّ قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى

اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْيَمَنِ وَأَنَا شَابٌ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، تَبْعَثْنِي وَأَنَا شَابٌ إِلَى قَوْمِ ذَوِي أَسْنَانٍ لِأَقْضِيَ بَيْنَهُمْ وَلَا عِلْمَ لِي بِالْقَضَاءِ؟ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى صَدْرِي ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ اللهَ سَيَهْدِي قَلْبَكَ، وَيُثَبِّتُ لِسَانَكَ يَا عَلِيُّ، إِذَا جَلَسَ إِلَيْكَ الْخَصْمَانِ فَلَا تَقْضِ بَيْنَهُمَا حَتَّى تَسْمَعَ مِنَ الْأَخْرِ كَمَا سَمِعْتَ مِنَ الْأَوَّلِ، فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ تَبَيَّنَ لَكَ الْقَضَاءُ» قَالَ عَلِيٌّ: فَمَا أَشْكَلَ عَلَيَّ قَضَاءٌ بَعْدُ

۳۵ سیدناعلی ڈاٹٹوئسے روایت ہے کہ جب رسول اللہ تالیقی نے جھے اہل یمن کی طرف [ قاضی بنا کر] جھے اہل میں ڈاٹٹو جھے ایک وجوان آ دی تھا۔ میں نے عرض کیا: یارسول اللہ تالیقی ا آپ جھے ایک ایسی قوم کی طرف فیصلہ کرنے والا بنا کر جھے رہے ہیں جوعر میں مجھ سے بڑی ہے (یعنی وہاں ضعیف العمر لوگ ہیں جو کانی سجھ بوجور کھنے والے ہیں) مگر مجھے فیصلہ کرنے کاعلم نہیں ہے۔ آپ تالیقی آنے ناہنے ہاتھ مبارک کو میرے سینے پر رکھا اور فر مایا: عنقریب اللہ تیرے دل کو ہدایت سے نوازے گا اور تیری زبان کو ثابت قدی عطا فرمائے گا۔ پھر آپ تالیقی آنے فرمایا: اے علی جب تیرے باس دو (آ دمی یا دو ثریت) جھاڑا لے کرآ عیں تو ان دونوں کے درمیان اس وقت تک فیصلہ نہ کرنا جب تک کرتم پہلے (آ دمی یا فریت) کی بات کے بعد دوسرے (آ دمی یا فریت) سے بھی بات سن نہیں لیتے ، جب تم ایسا کرو گے تو تم پر فیصلہ واضح ہوجائے گا۔ سیدنا علی ڈاٹٹو فرمائے ہیں: اس کے بعد مجھے بھی فیصلہ کرنے میں مشکل پیش فیصلہ واضح ہوجائے گا۔ سیدنا علی ڈاٹٹو فرمائے ہیں: اس کے بعد مجھے بھی فیصلہ کرنے میں مشکل پیش فیصلہ واضح ہوجائے گا۔ سیدنا علی ڈاٹٹو فرمائے ہیں: اس کے بعد مجھے بھی فیصلہ کرنے میں مشکل پیش فیصلہ واضح ہوجائے گا۔ سیدنا علی ڈاٹٹو فرمائے ہیں: اس کے بعد مجھے بھی فیصلہ کرنے میں مشکل پیش فیصلہ داخت کی میں مشکل پیش نہیں آئی۔

#### تحقيق:

[اسنادہ ضعیف] حنش بن معتمر راوی جمہور محدثین کے نز دیک ضعیف ہے۔

## تخرت:

مندالا مام احمه: 111,96/1؛ سنن الى داؤد: 3582؛ سنن التريذ 1331 وقال حسن؛ زوا كدالفضائل للقطيعي :1096

#### ذِكْرُ الْإِخْتِلَافِ عَلَى أَبِي إِسْحَاقَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ

#### اس روایت کو بیان کرنے میں ابواسحاق کا (لفظی ) اختلاف

36- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْبَى بْنُ آدَمَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرِّبٍ، عَنْ عَلِيٍ قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ حَارِثَةً بْنِ مُضَرِّبٍ، عَنْ عَلِيٍ قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْيَمَنِ فَقُلْتُ: «إِنَّكَ تَبْعَثُنِي إِلَى قَوْمٍ هُمْ أَسَنُّ مِنِي لِأَفْضِيَ بَيْنَهُمْ» عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الله سَيْدِي قَلْبَكَ، وَيُثَلِّتُ لِسَانَكَ» قَالَ شَيْبَانُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَلِي عَمْرِو بْنِ حَبَشِيّ، عَنْ عَلِيّ

٣٦- سيدناعلى بن تفظ سے روايت ہے كہ جب رسول الله من تفظ نے مجھے اہل يمن كى طرف بھيجا [اس وقت ميں ايك نوجوان آ دى تھا۔] ميں نے عرض كيا: يارسول الله من تفظ الله من تفظ الله الله من تفظ الله من تفظ الله عن وجوان آ دى تھا۔ ] ميں جوكانی سجھ بوجھ ركھنے والے ہيں ] جوعر ميں مجھ سے بڑى بھيج رہے ہيں [يعن وہاں ضعف العر لوگ ہيں جوكانی سجھ بوجھ ركھنے والے ہيں ] جوعر ميں مجھ سے بڑى ہے، ميں ان كے درميان مجلا كيسے فيصله كروں گا؟، آپ من تقل الله تيرے دل كو ہدايت سے نوازے گا اور تيرى زبان كوثابت قدى عطافر مائے گا۔

شحقيق

[اسنادہ ضعیف] ابواسحاق سبیعی مدلس راوی ہے،ساع کی تصریح نہیں گی۔

تخريج:

مندالا مام احمد: 156,88/1؛ الطبقات لا بن سعد: 337/2

37. أَخْبَرَنَا زَكَرِيًّا بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيةُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ شَيْبَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ حَبَشِيٍّ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْيَمَنِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ «إِنَّكَ بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْيَمَنِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ «إِنَّكَ تَبْعَثُنِي إِلَى شُيُوخٍ ذَوِي أَسْنَانٍ، إِنِّي أَخَافُ أَنْ لَا أُصِيبَ» قَالَ: «إِنَّ الله سَيُثَبِّتُ لِسَانَكَ، وَيَهْدِي قَلْبَكَ»

۔ سیدناعلی ڈٹائٹ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ٹٹائٹیٹٹ نے مجھے یمن کی طرف بھیجا۔ میں نے عرض کیا: یارسول اللہ مٹائٹیٹٹ ! آپ مجھے ضعیف العمر لوگ کی طرف بھیج رہے ہیں [جو کافی سمجھ ہو جھر کھنے والے ہیں] مجھے بیے خدشہ ہے کہ میں صبح فیصلہ نہیں کر پاؤں گا تو آپ مٹائٹیٹٹ نے فر مایا: بلاشبہ اللہ تیری زبان کو ٹابت قدمی عطافر مائے گا اور تیرے دل کی راہنمائی کرےگا۔

#### شخقين:

[اسناده نسعیف]

ابواسحاق سبیعی مدلس راوی ہے، ساع کی تصریح نہیں کی ۔عمرو بن جبش زبیدی راوی مجہول ہے، سوائے امام ابن حبان (الثقات: 173/5) کے کسی نے اس کی توثیق نہیں کی ۔

اس روایت کا ایک اور ضعیف شاہد زوائد مندالا مام احمد (150/1 و صححه ابن حبان: 5065)

میں آتا ہے۔ ساک بن حرب راوی عکر مہ سے بیان کر رہا ہے۔ ساک کی عکر مہ سے روایت منکر ہوتی ہیں آتا ہے۔ ای طرح اخبار القضاة للوکیع میں بھی اس کے ضعیف شواہد ہیں۔ وہ یوں کہ ایک سند میں سفیان توری کی تدلیس ہے۔ دوروایتوں میں مسلم بن کیسان الاعور جمہور محد ثین کے نزدیک ضعیف ہے۔ اسی طرح ایک روایت میں محمد بن عبید اللہ بن ابی رافع راوی جمہور محد ثین کے نزدیک ضعیف ہے۔ ایک روایت میں عمروبن ثابت متر وک موجود ہے۔

## تخريج:

منداني يعلى :239؛ الطبقات لا بن سعد: 337/2

بإب15

ذِكْرُ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «أُمِرْتُ بِسَدِّ هَرُ فَيْرَ بَابِ عَلِيٍّ» هَذِهِ الْأَبْوَابِ غَيْرَ بَابِ عَلِيٍّ»

#### نبی کریم منافیتاته کے اس فرمان کا بیان:

'' مجھے علی ( طالفۂ ) کے علاوہ ان تمام درواز ول کو بند کروانے کا حکم دیا گیاہے''

38. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٌ قَالَ: حَدَّنَنَا عَوْفٌ، عَنْ مَيْمُونٍ أَبِي عَبْدِ اللهِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ: كَانَ لِنَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «سُدُّوا هَذِهِ الْأَبْوَابَ إِلَّا بَابَ عَلِيٍّ» فَتَكَلَّمَ فِي ذَلِكَ أَنَاسٌ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «سُدُّوا هَذِهِ الْأَبْوَابَ إِلَّا بَابَ عَلِيٍّ» فَتَكَلَّمَ فِي ذَلِكَ أَنَاسٌ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَمِدَ الله، وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: «أَمَّا بَعْدُ، فَإِنِي أُمِرْتُ بِسَدِ هَذِهِ الْأَبْوَابِ عَلِيٍّ فَقَالَ فِيهِ قَائِلُكُمْ، وَاللهِ مَا سَدَدْتُهُ، وَلَا فَتَحْتُهُ، وَلَكِنِي أَمِرْتُ بِشَدِ أَمِرْتُ بِشَيْءٍ فَاتَبَعْتُهُ»

۳۸ سیدنازید بن ارقم را الله منافق سے روایت ہے کہ صحابہ کرام کی ایک جماعت کے گھروں کے دروازے مسجد کی طرف کھلنے والے ان تمام مسجد کی طرف کھلنے والے ان تمام دروازوں کو بند کر دو بعض لوگوں نے اس کے متعلق کچھ باتیں کی [جب رسول الله منافق کا کوخبر ہوئی تو]

خصائص على جانين ا

آپ منگ الی البت میں نے تھم دیا اور اللہ تعالی کی حمد و ثنابیان کرنے کے بعد فرمایا: البتہ میں نے تھم دیا تھا کہ علی کے علاوہ مسجد کی طرف کھلنے والے ان تمام دروازوں کو بند کر دو، اس پر پچھ نے اعتراض کیا ہے مگر اللہ کی قسم میں نے نہ ان کے درواز ہے کو بند کروایا ہے اور نہ کھلوایا ہے، مگر میں نے توصرف اس بات کی پیروی کی ہے۔ جس کا بچھے تھم دیا گیا تھا۔

#### شخقيق:

[اسنادهضعیف]

ابوعبدالله میمون راوی جمهور محدثین کے نز دیک ضعیف راوی ہے۔

#### تخرج:

مندالا مام احمه: 369/4؛المستد رك للحائم: 125/3 وقال:''صحيح الاسنادُ' وتعقبه الذهبي

#### فائده:

اس کے معارض ایک متفق علیہ حدیث بھی ہے کہ سید نا ابوسعید خدری وفائظ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مُنالِقَقِهِ نِے فرمایا:

لا يبقين في المسجد باب إلّا سدّ إلّا باب أبي بكر ـ

''مسجد میں کوئی دروازہ نہ چھوڑا جائے ،گر بند کردیا جائے ،سوائے ابو بکر کے دروازے کے۔''

(صحیح البخاری:3654، سیح مسلم:2383)

ان دونوں روایات کی تطبیق یہ ہے کہ معجد نبوی کے اردگرد کتنے ہی گھر تھے۔ ان کے دودروازے تھے۔ ایک دروازہ باہر کی طرف تھا اورایک دروازہ مسجد میں کھلتا تھا۔ نبی اکرم مُثَاثِقَاتِهُم نے مسجد کی طرف کھلنے والے بھی دروازے بند کرنے کا حکم دے دیا،لیکن سیدنا ابو بکر ڈٹاٹٹؤ کو مشتنی قراردیا کہ

ان کا درواز ہ بندنہیں ہوگا۔ رہاسید ناعلی ڈٹائٹؤ کا درواز ہ تووہ ایک ہی درواز ہ تھا، جومسجد کی طرف کھلتا تھا۔ باہر کی طرف درواز ہ تھا ہی نہیں، حبیبا کہ روایت کے الفاظ سے ظاہر ہوتا ہے۔

سیدنا ابو بکر ڈائٹٹا کا درواز ہ جومسجد کی طرف کھلتا تھا، وہ بندنہیں ہوا۔اس کی وجہ اہل علم نے پچھے یوں بیان کی ہے۔حافظ سیوطی مُیشٹہ (۴ م۸۔۹۱۱ھ) ککھتے ہیں:

قال العلماء : هذا إشارة إلى الخلافة ـ

"علائے كرام نے كہاہے كەرىخلافت كى طرف اشارە تھا۔"

(تاریخ انخلفاء مس:61)

الم ابن حبان مُسَيِّ (م ٣٥٨ م) الصديث كودليل بنات موئ كلصة بين: فيه دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْخَلِيفَة بَعْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَبُو بَكْرٍ، إِذِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَسَمَ عَنِ كَانَ أَبُو بَكْرٍ، إِذِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَسَمَ عَنِ النَّاسِ كُلِّهِمْ أَطْمَاعَهُمْ فِي أَنْ يَكُونُوا خُلَفَاءَ بَعْدَهُ غَيْرَ أَبِي بَكْرٍ النَّاسِ كُلِّهِمْ أَطْمَاعَهُمْ فِي أَنْ يَكُونُوا خُلَفَاءَ بَعْدَهُ غَيْرَ أَبِي بَكْرٍ بِقَوْلِهِ: »سُدُّوا عَنِي كُلَّ خَوْخَةٍ فِي الْمَسْجِدِ غَيْرَ خَوْخَةٍ أَبِي بَكْرٍ رَضِي اللهُ عَنْهُ

''اس حدیث میں دلیل ہے کہ رسول اللہ مَنْ الْقِرَائِ کے بعد خلیفہ سیدنا ابو بکر رٹائٹیا تھے، کیونکہ سیدنا محمد مصطفیٰ مَنْ الْقِرَائِ نے خلافت کے بارے میں سب لوگوں کا طمع سے کہہ کرختم کردیا کہ: مجھ سے مسجد میں ہر کھڑی بند کر دو، سوائے ابو بکرکی کھڑی کے۔''

(صحیح ابن حبان ، تحت مدیث: 6860)

ابن بطال من (مومهم ه) لكهة بين:

كما اختص مو أبا بكر بما لم يخص به غيره ، وذلك أنّه جعل بابه في المسجد ليخلفه في الإمامة ليخرج من بيته إلى المسجد كما كان الرسول يخرج ، ومنع الناس كلّهم من ذلك دليل على

خصائص على دلافينة

خلافة أبي بكر بعد الرسول ـ

''سیدنا ابوبکر بڑائی کی خلافت کی ایک دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ مَنْ اَنْیَا آغ نے سیدنا ابوبکر بڑائی کو کاس چیز کے ساتھ خاص کیا ہے، جس کے ساتھ ان کے علاوہ کسی کو خاص نہیں کیا۔ وہ اس طرح کہ ان کا دروازہ مسجد میں رکھا تا کہ ان کواما مت میں ابنا خلیفہ بنا عیں ۔ اس لیے کہ وہ اپنے گھر سے مسجد میں نکل سکیں ، جس طرح رسول اگرم مَنْ اِنْیَا اَنْ اَنْدَ مَنْ اِنْتِیا اَنْ اَنْدَ مَنْ اِنْتِیا اَنْدِیمَر وَانْتُونَ خلیفہ ہوں گے۔''

(شرح البخاري لابن بطال: 142/3)

علامه الإرجب أين (٢٣١ ـ ٩٥ عن الصحابة كلم من بين الصحابة كلم م وذكر في هذه الخطبة تخصيص أبى بكر من بين الصحابة كلم م بالفضل ، وأومأ إلى خلافته بفتح بابه إلى المسجد ، وسدّ أبواب الناس كلم ، نفى ذلك إشارة إلى أنّه مو القائم بالإمامة بعده فإنّ الإمام يحتاج إلى استطراق المسجد ، وذلك من مصالح المصلين فيه ـ

''نی اکرم مَنَاتِیَا آئِ نے اس خطبہ میں سب صحابہ کرام میں سیدنا ابو بکر والنی کی خصوصی فضیلت کا ذکر کیا ہے اور مسجد میں ان کے درواز سے کھلنے سے ان کی خلافت کی طرف اشارہ کیا ہے اور سب لوگوں کے درواز سے بند کرد یئے ہیں ۔ اس نفی میں اشارہ ہے کہ آپ والنی اکی آپ مَناتِیا آپ میں آپ میں آپ میں آپ میں آپ میں کہ اشارہ ہوں گے، کیونکہ امام مسجد میں زیادہ آنے کا ضرورت مند ہوتا ہے۔ اس میں نمازیوں کی مصلحت ہوتی ہے۔''

(فتح البارى لابن رجب:547/2)

مافظ خطالي مسيد (١٩ ٣-٨٨ ٣ هـ )اس مديث كي تحت لكه بين:

وفى أمره بسد الأبواب الشارعة إلى المسجد غير بابه اختصاص شديد له ، وأنّه أفرده بأمر لا يشاركه فيه أحد ، وأوّل ما يصرف التأويل فيه الخلافة ، وقد أكّد الدلالة عليها بأمره إيّاه بإمامة الصلاة التى لها بنى المسجد ، ولأجلها يدخل إليه من أبوابه ، ولا أعلم دليلا في إثبات القياس والردّ على نفاته أقوى من إجماع الصحابة على استخلاف أبى بكر ، مستدلّين في ذلك باستخلاف النبيّ صلّى الله عليه وسلّم إيّاه في أعظم أمور الدين وهو الصلاة ، وإقامته إيّاه فيها مقام نفسه ، فقاسوا عليها سائر أمور الدين

''آپ را ان او کروازے کے علاوہ معجد میں کھنے والے تمام دروازوں کو بندکر نے کے نبوی تھم میں سیدنا ابو بکر وانڈ کی بڑی خصوصیت موجود ہے۔ آپ ما انتہا ہے ان کوا سے معاطے میں انفرادی حیثیت دی ہے کہ اس میں کوئی ان کا شریک نہیں۔ اس کی سب سے پہلی تعبیر خلافت ہی ہے۔ اس کی دلالت کو مزید پختہ نبی اکرم ما انتہا کے ان کونماز کی امامت کے تھم نے کردیا ہے۔ نماز کے لیے ہی تومجد بنائی گئی تھی ، ای نماز کے لیے اس کے دروازوں میں سے داخل ہواجا تا ہے۔ میں بنائی گئی تھی ، ای نماز کے لیے اس کی دروازوں میں سے داخل ہواجا تا ہے۔ میں اس قیاس کے اثبات اور اس کی مخالفت کرنے والوں کے ردّ میں خلافت ابو بکر برصحابہ کرام کے اجماع سے بڑھ کرکوئی قوی دلیل نہیں جانتا۔ صحابہ کرام اس بات برصحابہ کرام کے اجماع سے بڑھے کہ نبی اکرم ما انتہا ہے مصلائے امامت پرفائز کیا ہے۔ انہوں معاطے میں اپنا نائب بنادیا ہے اور اپنے مصلائے امامت پرفائز کیا ہے۔ انہوں نے اس نماز برما تی امورد بن کوقاس کرلیا۔'

(فتخ البارى لا بن رجب:556/2)

با\_16

# ذِكْرُ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «مَا أَنَا أَدْخَلْتُهُ وَأَخْرَجْتُكُمْ بَلِ اللهُ أَدْخَلَهُ وَأَخْرَجَكُمْ»

#### نبی کریم مَنَا لِنْهِ اللَّهِ كَاسِ مَنَا لِنْهِ اللَّهِ مَانَ كَابِيان:

''میں نے یہاں علی ( رٹائٹیڈ) کو داخل نہیں کیا اور تم کو نکا لائہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو داخل کیا اور تم کو نکالا ہے''

39. قَرَأْتُ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ لُوَيْنٌ عَنِ ابْنِ عُينْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ أَبِيهِ، وَلَمْ يَقُلُ مَرَّةً عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدَهُ قَوْمٌ جُلُوسٌ، فَدَخَلَ عَلِيٌّ فَلَمَّا دَخَلَ خَرَجُوا، فَلَمَّا خَرَجُوا تَلاَوَمُوا فَقَالُوا: وَاللهِ مَا أَخَرَجَنَا وَأَدْخَلَهُ، فَرَجَعُوا، فَدَخَلُوا فَقَالُ: «وَاللهِ مَا أَنَا أَدْخَلْتُهُ وَأَخْرَجْتُكُمْ بَلِ اللهُ أَذْخَلَهُ وَأَخْرَجْتُكُمْ بَلِ اللهُ أَذْخَلَهُ وَأَخْرَجَكُمْ»

9۳۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص ڈٹائٹؤ سے روایت ہے کہ ہم نبی کریم مٹائٹیٹٹل کے پاس تھے اور پچھلوگ بھی وہاں موجود تھے۔سیدناعلی ڈٹائٹؤ تشریف لائے جب وہ اندر داخل ہوئے تولوگ باہر چلے گئے اور باہر جا کرایک دوسرے کو ملامت کرنے گئے اور کہنے گئے۔اللہ کی قسم! ہمیں (نبی کریم مُنَالِیَّا ہِمُ نِی کَالاَنہیں ہے اوران (سیدناعلی) کو داخل نہیں کیا ہے تو وہ واپس اندر چلے گئے تو نبی کریم مُنَالِیُّ اللہ نہیں کیا اللہ کی قسم! میں نے یہاں علی کو داخل نہیں کیا اور تم کو یہاں سے نکالانہیں بلکہ اللہ رب العزت نے اس کو داخل کیا اور تم کو اللہ ہے۔

ذکالا ہے۔

#### شحقيق وتخريج:

[اسنادهضعیف]

[مند البزار، كشف الاستار: 2556؛ طبقات المحدثين باصهان لا بي الشيخ: 165؛ تاريخ اصهان لا بي الشيخ: 165؛ تاريخ اصهان لا بي نعيم: 177/2؛ تاريخ بغد اللخطيب: 210/229، 220/3؛ اس كى سند سفيان بن عيينه كى تدليس كى وجه سے ضعیف ہے، اس روایت كے بارے میں امام احمد بن ضبل بيسة فرماتے ہیں: حدیثا منكوا مالله اصل، '' بيه حدیث منكر ہے، اس كى كوئى اصل نہیں۔' [العلل والمعرفة الرجال لاحمد رواية المروزى: 280] جس میں سفیان نے ساع كى تصریح كرركھى ہے، وہ مرسل ہونے كى وجه سے ضعیف المروزى: 280]

' تنبیع: المعجم الکبیرللطبر انی[114/12] میں اس کا ایک سخت ترین ضعیف شاہد بھی ہے۔جس میں حسین انتقر ،کثیر النواء اور ابوعبدالله میمون بصری تینوں راوی جمہور محدثین کے نز دیک ضعیف ہیں۔مجمد بن حماد بن عمرواز دی راوی کی توثیق نہیں مل سکی۔

40- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّنَنَا عَلِيُّ بْنُ قَادِمٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَرِيكٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: أَتَيْتُ مَكَّةً، فَلَقِيتُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ فَقُلْتُ: «هَلْ سَمِعْتَ لِعَلِيٍّ، مَنْقَبَةً؟» قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُسْجِدِ، فَنُودِيَ فِينَا لَيْلًا: لِيَخْرُجْ مِنَ الْمَسْجِدِ إِلَّا آلَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُسْجِدِ، فَنُودِيَ فِينَا لَيْلًا: لِيَخْرُجْ مِنَ الْمَسْجِدِ إِلَّا آلَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَآلَ عَلِيٍّ قَالَ: «فَخَرَجْنَا فَلَمَّا أَصْبَحَ أَتَاهُ عمر» فَقَالَ: يَا رَسُولُ اللهِ أَخْرَجْتَ أَصْحَابَكَ وَأَعْمَامَكَ وَأَسْكَنْتَ هَذَا الْغُلَامَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ

خصائص على دلانين ) -----

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا أَنَا أَمَرْتُ بِإِخْرَاجِكُمْ وَلَا بِإِسْكَانِ هَذَا الْغُلَامِ، إِنَّ اللهَ هُوَ أَمَرَ بِهِ» قَالَ فِطْرٌ: عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الرُّقَيْمِ، عَنْ سَعْدٍ: أَمَرَ بِهِ» قَالَ فِطْرٌ: عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الرُّقَيْمِ، عَنْ سَعْدٍ: أَنَّ الْعَبَّاسَ أَتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «سَدَدْتَ أَبْوَابَنَا إِلَّا بَابَ عَلِيٍّ» أَنَّ الْعَبَّاسَ أَتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «سَدَدْتَ أَبْوَابَنَا إِلَّا بَابَ عَلِيً» فَقَالَ: «مَا أَنَا فَتَحْتُهَا وَلَا سَدَدْتُهَا» قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: عَبْدُ اللهِ بْنُ شَرِيكٍ، فَقَالَ: مُا لَرُقَيْم،

وی است ملاان سے کہا: کیا آپ نے مناقب سیدناعلی ڈائٹؤ کے متعلق کچھسنا ہے۔ انہوں نے فرمایا: ہم رسول الله منافیق کے سنا ہے۔ انہوں نے فرمایا: ہم رسول الله منافیق کے ساتھ معجد میں شھے تو رات کے وقت ہمیں اعلان کیا گیا کہ رسول الله منافیق کی آل اور سیدناعلی ڈائٹؤ کی آل کے علاوہ جو بھی معجد میں ہے وہ باہر چلاجائے۔ ہم باہر چلے گئے، جبح ہوئی۔ سیدناعلی ڈائٹؤ آپ منافیق کی آل کے علاوہ جو بھی معجد میں ہے وہ باہر چلاجائے۔ ہم باہر چلے گئے، جبح ہوئی۔ سیدنا علی ڈائٹؤ آپ منافیق کی آل کے علاوہ جو بھی معجد میں ہے وہ باہر چلاجائے۔ ہم باہر چلے گئے، جبح ہوئی۔ سیدنا علی ڈائٹؤ آپ منافیق کی آل کے علاوہ جو بھی معجد میں ہے وہ باہر چلاجائے۔ ہم باہر چلے گئے، جبح ہوئی۔ سیدنا علی ڈائٹؤ آپ منافیق کی آل کے علاوہ جو بھی معجد میں ہے وہ باہر چلاجائے۔ ہم باہر خلے گئے، جبح ہوئی۔ سیدنا الله منافیق کی آب کی عدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا: یا رسول الله منافیق کی آب نے اپنے سحابہ اور اس نے کو یہاں رہنے دیا ہے؟ تو رسول الله منافیق کی من

امام نسائی مِینَشِیْ فرماتے ہیں: سیدنا سعد بن ابی وقاص وَلِنْیَا سے روایت ہے کہ سیدنا عباس وَلِنَیْنَا نے روایت ہے کہ سیدنا عباس وَلِنَیْنَا نیکُریم مَلِیْ اَلْیَانِیَّا کَی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا: آپ سَلَیْتَانِیْنَا نے سیدناعلی وَلِنَائِیْنَا کے علاوہ ہم سب کے درواز سے بند کرواد یئے ہیں تو آپ سَلَیْتَانِیْما نے فرمایا: نہ میں (اپنی مرضی سے ) کھولتا ہوں اور نہ (اپنی مرضی سے ) کھولتا ہوں اور نہ (اپنی مرضی سے ) بند کرتا ہوں ۔ [ یعنی یہ اللّٰدرب العزت کی طرف سے حکم ہوتا ہے۔]

ا مام نسائی مِینظیفر ماتے ہیں:اس حدیث میں راوی عبداللہ بن شریک بچھ بھی نہیں ہیں اور میں حارث بن مالک اورعبداللہ بن رقیم کو میں نہیں پہچا نتا۔

تحقيق

[اسنادەضعیف]

حارث بن مالک راوی ''مجهول'' ہے۔خود امام نسائی میشید فرماتے ہیں:''لا اعرفہ' حافظ زہبی میشید فرماتے ہیں:''لا یعرف'' رمیزان الاعتدال:441/1) حافظ ابن حجر میشید نے''مجبول'' قرار دیا ہے۔

(تقريب التهذيب:1046)

#### تخریج:

مندالثاثي:63؛ تاريخ دشق لا بن عساكر: 117/42

41 أَخْبَرَنِي زَكَرِيًّا بْنُ يَحْبَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَسْبَاطٌ، عَنْ فِطْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الرُّقَيْمِ، عَنْ سَعْدٍ، نَحْوَهُ عَنْ فِطْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الرُّقَيْمِ، عَنْ سَعْدٍ، نَحْوَهُ اللهِ بْنِ اللهِ بْنِ الرُّقَيْمِ، عَنْ سَعْدٍ، نَحْوَهُ اللهِ بْنِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ بْنِ اللهِ ال

تحقيق

[اسنادهضعیف جدا]

عبدالله بن رقيم مجهول ہے،خودا مامنائی مسينفر ماتے ہيں:

"لااعرفه"

''میں اس کونہیں پہچا نتا۔''

(السنن الكبرى:8371)

#### تخريج:

مندالا مام احمه: 175/1؛الا باطیل للجور قانی:126 اس روایت کے اور بھی درج ذیل طرق ہیں:

#### طريق نمبرا:

مسلم عن خيثمة عن سعد----

[مندا بي يعلى:703،المبتد رك للحاكم: 116/3]

#### تنجره:

ریسند' صعیف' ہے۔مسلم بن کیسان ملائی راوی جمہور محدثین کے نز دیک' صعیف' ہے۔

#### طريق نمبر ٢:

الحكم بن عتيبة عن مصعب بن سعد عن ابيه--

لمعجم الاوسط للطبر اني:3930 ]

#### تنجره:

یہ سند ضعیف ہے۔

1۔ تھم بن عتیبہ راوی'' مدلس'' ہے،ساع کی تصریح نہیں گی۔

2\_ معاویه بن میسره بن شریح کوامام ابن حبان (الثقات: 469/7) کے علاوہ کسی نے ثقہ نہیں کہا۔

42 أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مِسْكِينٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي

بَلْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَأَبُو بَلْجٍ هُوَ يَحْيَى بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ

قَالَ: «أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَبْوَابِ الْمَسْجِدِ فَسُدَّتْ إِلَّا بَابَ عَلِيٍّ»

۳۲۔ سیدنا عبداللہ بن عباس ٹراٹھا سے روایت ہے کہ رسول اللہ سُرٹیکی نے حکم صادر فر مایا :علی کے علاوہ مسجد کی طرف کھلنے والے تمام درواز ول کو بند کر دو۔

## تحقيق

[اسناده حسن]

www.besturdubooks.net

#### تخريج:

سنن التريذي:3732؛ 1<sup>5ج</sup>م الكبيرللطبر اني:99/12

43 أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَى قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَضَّاحُ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ: خَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَيْمُونٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَسُدَّ أَبْوَابُ الْمَسْجِدِ غَيْرَ بَابٍ عَلِيٍّ فَكَانَ يَدْخُلُ الْمُسْجِدَ وَهُوَ جُنُبٌ، وَهُوَ طَرِيقُهُ لَيْسَ لَهُ طَرِيقٌ غَيْرَهُ عَيْرَهُ

۳۳ ۔ سیدنا عبداللہ بن عباس ڈیٹھافر ماتے ہیں کہ سیدناعلی ڈیٹٹٹا کے علاوہ مسجد کی طرف کھلنے والے تمام دروازوں کواس لیے بند کردیا گیا کہ وہ حالت جنابت میں مسجد میں داخل ہوتے تھے (یعنی وہ کسی دوسری حگہ جانے کے لیے حالت جنابت میں مسجد سے گزرتے تھے ) کیونکہ اس کے علاوہ ان کے لیے کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔

#### شخقیق:

[اسناده حسن]

#### تخرتج:

مندالا مام احمه: 3301,330/1؛ المستد رك للحائم: 134,132/3 وقال:''صحيح الاسنادُ'' ووافقة الذهبي

#### ذِكْرُ مَنْزِلَةِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

#### نبي كريم مَثَالِيَّةُ مَ كَي نظر مِين سيدناعلى طالتُهُ كامقام

44. أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ هِلَالٍ قَالَ: حَدَّنَنَا جَعْفَرْ، وَهُوَ ابْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرْ، وَهُوَ ابْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرْ، وَهُوَ ابْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَرْبُ بْنُ شَدَّادٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ قَالَ: لَلَّا عَزَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزْوَةَ تَبُوكَ خَلَّفَ عَلِيًّا بِالْمَدِينَةِ فَقَالُوا فِيهِ: مَلَّهُ وَكَرِهَ صُحْبَتَهُ، فَتَبِعَ النَّيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى لَحِقَهُ فِي الطَّرِيقِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ خَلَّفَتَنِي فِي الْمُدِينَةِ مَعَ الذَّرَادِيِّ وَالنِّسَاءِ حَتَّى قَالُوا: مَلَّهُ وَكَرِهَ صُحْبَتَهُ فَقَالَ لَهُ النَّهِ خَلَّفَتَنِي فِي الْمُدِينَةِ مَعَ الذَّرَادِيِّ وَالنِّسَاءِ حَتَّى قَالُوا: مَلَّهُ وَكَرِهَ صَحْبَتَهُ فَقَالَ لَهُ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا عَلِيُّ «إِنَّمَا خَلَفْتُكَ عَلَى أَهْلِي، أَمَا صَحْبَتَهُ فَقَالَ لَهُ النَّيِّ مَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى؟ غَيْرَأَنَّهُ لَا نَيْ بَعْدِي»

لیے پیچھے چھوڑا ہے کیا تو اس بات پرخوش نہیں ہے کہ تیرے ساتھ میری نسبت وہی ہے جومویٰ ( ملیٹا ) کو ہارون ( ملیٹا ) کے ساتھ تھی مگرمیر ہے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔

#### تتحقيق

[اسنادہ ضعیف] قنادہ مدلس ہے،ساع کی تصریح نہیں گی۔

#### تخرتج:

منداني يعلى:738؛ تاريخ بغداد كخطيب:342/1

45- أخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ زَكْرِيًا بْنِ دِينَادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ، عَنْ بَخِيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ، السَّلَامِ، عَنْ يَخْبَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ، أَنَّ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَلِيَ: «أَنْتَ مِنِي بِمَنْزِلَةٍ هَارُونَ مِنْ مُوسَى» أَنَّ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَلِيَ: «أَنْتَ مِنِي بِمَنْزِلَةٍ هَارُونَ مِنْ مُوسَى» مَنْ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَلِيَ: «أَنْتَ مِنِي بِمَنْزِلَةٍ هَارُونَ مِنْ مُوسَى» مَنْ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَلِيَ: «أَنْتَ مِنِي بِمَنْزِلَةٍ هَارُونَ مِنْ مُوسَى» مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَلِيَ: «أَنْتَ مِنِي بِمَنْزِلَةٍ هَارُونَ مِنْ مُوسَى» مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَلِيَ: «أَنْتَ مِنِي بِمَنْزِلَةٍ هَارُونَ مِنْ مُوسَى» مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَلِيَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَلِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَلِي عَلَيْهِ وَسِيْ مِنْزِلَةٍ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَامَ وَلَامِ وَلَيْنَ عَلَيْهُ وَلَمَ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَلِي وَالْمِ وَلِيتَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَلَيْهِ وَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَلِي عَلَيْهِ وَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَلِي وَقَامِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَامِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَوْلَ عَلَيْهِ وَلَا مُوسَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْكُولُ وَلَوْلَ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْكُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولُولُونَ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ ا

#### شخقيق:

[اسناده صحيح]

#### تخريج:

سنن الترمذي:3731وقال:''طذ احديث حسن صحيح''

46- أَخْبَرَنِي زَكَرِيًّا بْنُ يَخْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبِ، أَنَّ الدَّرَاوَرْدِيَّ، حَدَّثَنَا، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، سَمِعَ سَعْدَ بْنَ أَبِي

وَقَّاصٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلِيٍّ: «أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى إِلَّا النُّبُوَّةَ؟»

۲۷- سیدناسعد بن ابی و قاص و انتخاب روایت ہے کہ نبی کریم منافقیق نے سیدناعلی و انتخابی کور مایا: کیا تواس بات پرخوش نہیں ہے کہ تیرے ساتھ میری نسبت وہی ہے جوموی (طلیق) کو ہارون (طلیق) کے ساتھ تھی مگر میرے بعد نبوت نہیں ہے۔

#### شخقيق:

[اسناده ميح]

#### تخرتج:

التاريخ الكبير للبخاري:115/1

47. أَخْبَرَنِي زَكَرِيًّا بْنُ يَحْبَى قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبِ، عَنِ الدَّرَاوَرْدِيِّ، عَنْ هَاشِمِ بْنِ هَاشِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ سَعْدٍ قَالَ: لَمَّا خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى تَبُوكَ خَرَجَ عَلِيٌّ يُشَيِّعُهُ، فَبَكَى وَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَتَثْرُكُنِي مَعَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا عَلِيُّ «أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِنِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا عَلِيُّ «أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِنِي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى إِلَّا النَّبُوقَةَ»

24۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص ڈاٹنؤ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ مُکاٹِیْتِنَا غزوہ تبوک کے لیے نکلے تو سیدنا علی ڈاٹنؤ آپ مُکاٹِیْتِنَا کے پیچھے آئے اور روتے ہوئے عرض کیا: یارسول اللہ مُکاٹِیْتِنَا کیا آپ مجھے پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ چھوڑ کر جارہے ہیں۔ نبی کریم مُکاٹِیْتِنَا نے فرمایا: اے علی کیا تواس بات پرخوش نہیں ہے کہ میرے ساتھ تیری نسبت الیی ہی ہے جیسا کہ موٹی (علیہا) کی ہارون (علیہا) کے ساتھ تی گرمیرے بعد نبوت نہیں ہے۔

#### تخقي**ن وتخر تئ:** [ميح]

إب18

#### ذِكْرُ الْإِخْتِلَافِ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ

#### اس حدیث کو بیان کرنے میں محمد بن منکدر کا (لفظی ) اختلاف

48- أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُوسَى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُوسَى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُوْدُ بْنُ كَثِيرٍ الرَّقِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسْتِيبِ، عَنْ سَعْدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَلِيٍّ: «أَنْتَ مِنِي المُنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى إِلَّا أَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي»

۸ ، ۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص ڈاٹنٹؤ سے روایت ہے کہ نبی کریم مُٹاٹیٹا نے سیدناعلی ڈاٹنٹؤ کوفر مایا: تیرے ساتھ میری نسبت وہ ہی ہے جوموی (علینیا) کو ہارون (علینیا) کے ساتھ میری نسبت وہ ہی ہے جوموی (علینیا) کو ہارون (علینیا) کے ساتھ میری نسبت وہ ہی ہے۔

#### شخقین وتخریج:

[اسنادهضعیف والحدیث صحیح]

داؤر بن کثیر رقی مجہول ہے کسی نے اس کی توثیق نہیں کی۔ امام ابو حاتم الرازی[الجرح والتعدیل لا بن ابی حاتم:423/3] حافظ ذہبی (میزان الاعتدال:19/2) اور حافظ ابن حجر (تقریب التہذیب:1810) نے اسے مجہول قرار دیا ہے۔

49- أَخْبَرَنِي صَفْوَانُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمُعْزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ الْمُاجِشُونُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ:

أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَغِي، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ سَغِدًا وَهُوَ يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلِيٍّ: «أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِنِي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى إِلَّا أَنَّهُ لَا نَبُوقَ » قَالَ سَعِيدٌ: فَلَمْ أَرْضَ حَتَّى أَتَيْتُ سَعْدًا فَقُلْتُ: «شَيْئًا حَدَّثِنِي بِهِ ابْنُكَ عَنْكَ » قَالَ: وَمَا هُوَ؟ وَانْتَهَرَنِي، فَقُلْتُ: أَمًا عَلَى هَذَا فَلَا، فَقَالَ: مَا هُوَ يَا ابْنَ أَخِي؟ فَقُلْتُ: هَفُلْتُ: «هَلْ سَمِعْتُ النَّبِيِّ كَذَا وَكَذَا؟ قَالَ: هَفُلْتُ: «هَلْ سَمِعْتُ النَّبِيِّ كَذَا وَكَذَا؟ قَالَ: «نَعُمْ، وَأَشَارَ إِلَى أَذُنِيْهِ، وَإِلَّا فَاسَّكَتَا، لَقَدْ سَمِعَتْهُ يَقُولُ ذَلِكَ ».

قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: خَالَفَهُ يُوسُفُ بْنُ الْمَاجِشُونِ، فَرَوَاهُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ وَتَابَعَهُ عَلَى رِوَايَتِهِ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ وَتَابَعَهُ عَلَى رِوَايَتِهِ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَلِيُّ بْنُ زَبْدِ بْنِ جُدْعَانَ

9 %۔

سیدنا سعد بن ابی وقاص رفائن سے روایت ہے کہ نبی کریم مان النہ آب کے ہارون (علیہ الله کو فرمایا: کیا تو اس بات پرخوش نہیں ہے کہ تیرے ساتھ میری نسبت وہی ہے جوموی (علیہ ا) کو ہارون (علیہ ا) کے ساتھ تھی مگر میرے بعد نبوت نہیں ہے۔ سعید بن مسیب مُوٹ ہے ہیں میں خوش نہ ہوا یہاں تک کہ خود سیدنا سعد بن ابی وقاص رفائن کے پاس آیا اور کہا: آپ کے بیٹے نے مجھے ایک حدیث بیان کی ہے۔ انہوں نے فرمایا: اے میرے بھتے وہ کوئی (حدیث) ہے؟ میں نے عرض کیا: کیا آپ رفائن نے رسول الله مانیہ ہوئے سا ہے؟ انہوں نے کہا: ہاں اور اپنے کانوں کی طرف اشارہ کیا کہ یہ خاموش ہوجا کیں (اگر میں نے نہ سنا ہو) بلا شبہ میں نے رسول الله رفائن کو کوفر ماتے ہوئے سنا ہے بلا شبہ میں نے رسول الله رفائن کوفر ماتے ہوئے سنا ہے۔

امام نسائی ﷺ فرماتے ہیں: یوسف بن ماہشون نے اس کی مخالفت کی ہے،اس نے اس روایت کو گھر بن منکد رعن سعید بن مسیب عن عامر بن سعدعن ابید کی سندسے بیان کیا ہے۔اس روایت پر عامر بن سعد کی متابعت علی بن زید بن جدعان نے کررکھی ہے۔

شخقيق:

[اسناده صحيح]

ىيە حديث متواتر ہے: (قطف الازھار المتناثرة للسيوطی ص: 282،281، نظم المتناثر للکتائی ص: 207،206)

#### تخريج:

صحیح مسلم:2404

50 أَخْبَرَنَا رَكَرِيًا بْنُ يَحْبَى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الشَّوَارِبِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ رَبْدٍ، عَنْ عَلِيّ بْنِ رَبْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ سَعْدٍ، أَنَّ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَلِيّ: «أَنْتَ مِنِي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى غَيْرَ أَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي » قَالَ: سَعِيدٌ: فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَشَافِهَ بِذَلِكَ سَعْدًا فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ: مَا لَا نَبِيَّ بَعْدِي » قَالَ: سَعِيدٌ: فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَشَافِهَ بِذَلِكَ سَعْدًا فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ: مَا حَدِيثٌ حَدَّثَنِي بِهِ عَنْكَ عَامِرٌ فَأَدْخَلَ إِصْبَعَيْهِ فِي أَذُنَيْهِ وَقَالَ: سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ حَدِيثٌ حَدَّثَنِي بِهِ عَنْكَ عَامِرٌ فَأَدْخَلَ إِصْبَعَيْهِ فِي أَذُنَيْهِ وَقَالَ: سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَإِلَّا فَاسْكُتَا وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ شُعْبَةُ، عَنْ عَلِيّ بْنِ رَبْدٍ فَلَمْ يَذْكُرْ عَامِرَ بْنَ سَعْدٍ

• ۵۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص ڈاٹنٹ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مکاٹیٹٹ نے سیدنا علی ڈاٹنٹ سے فرمایا: کیاتم اس بات پرخوش نہیں ہو کہ تمہاری میر ہے ساتھ نسبت وہی ہے جوموی (علیہ) کوہارون (علیہ) کے ساتھ تھی مگر میر ہے بعد نبی نہیں ہے۔ سیدنا سعید بن مسیب بیسٹ کہتے ہیں میں نے یہ چاہا کہ اس روایت کومیں خود سیدنا سعد بن ابی وقاص ڈاٹنٹ سے مل کرسنوں گا، میں نے ان سے ملاقات کی اور جوروایت بجھے عامر نے بیان کی تھی وہ ان سے ذکر کی ، انہوں نے اپنے دونوں انگلیاں اپنی کانوں میں لیس پھر فرمایا: [ یہ دونوں کان ] خاموش [ بہرے ] ہوجا تھیں اگر میں نے اس روایت کو نبی کریم منگ ٹیٹٹ سے نہ سنا ہو۔

## شخقيق وتخريج:

[اسنادهضعیف]

علی بن زید بن جدعان جمہورمحدثین کے نزدیک''ضعیف'' ہے،مندالا مام احمد [ 177/1 ] والی سندعلی بن زید بن جدعان کے ضعف کے ساتھ ساتھ قادہ کی تدلیس کی وجہ سے ضعیف ہے۔ 51 أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مِسْكِينٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَلِيَ بِنِ زَيْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ، يُحَدِّثُ، عَنْ سَعْدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ لِعَلِيٍّ: «أَنْتَ مِنِي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى» فَقَالَ أَوَّلَ مَرَّةٍ: «رَضِيتُ رَضِيتُ، فَسَأَلْتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ» فَقَالَ: «بَلَى، بَلَى»

قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمَا أَعْلَمُ أَنَّ أَحَدًا تَابَعَ عَبْدَ الْعَزِيزِ بْنَ الْمَاجِسُونِ عَلَى رِوَايَتِهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُسْتِبِ، غَيْرَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ عَلَى رِوَايَتِهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، غَيْرَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ عَلَى أَنَّ إِبْرَاهِيمَ بْنَ سَعْدٍ قَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ، عَنْ أَبِيهِ

ا۵۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص ولائٹوئا سے روایت ہے کہ رسول اللہ مٹائٹیٹا نے سیدنا علی ولائٹوئا کو فرمایا: تیرے ساتھ میری نسبت وہی ہے جوموئی (علیہ) کو ہارون (علیہ) کے ساتھ تھی تو سیدنا علی ولائٹوئا نے عرض کیا: میں راضی ہوں، میں راضی ہوں۔ نبی کریم مٹائٹیٹوئل نے دوبارہ پوچھا، تو سیدنا علی ولائٹوئا پھرعرض کیا: کیوں نہیں! کیوں نہیں۔

امام نسائی مینیہ فرماتے ہیں: جوروایت عبدالعزیز بن ماہشون نے محمد بن منکدرعن سعید بن مسیب عن ابراہیم بن سعد کی سند سے بیان کی ہے، میں نہیں جانتا کہ کسی نے اس روایت پر ابراہیم بن سعد کی متابعت کی ہو،اس نے بیروایت اپنے باپ سے بیان کی ہے۔

#### شخقيق:

[اسناده ضعیف]

علی بن زید بن جدعان راوی جمہور محدثین کے نز دیک' مضعیف' ہے۔

#### تخريج:

الطبقات لا بن سعد: 24/3؛ مند الامام احمد: 173/1, 175, 179؛ مند الحميدي:71 52 أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ غُنْدَرٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ غُنْدَرٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ، يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِيهِ، شُعْبَةُ، عَنْ سَعْدٍ، يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لِعَلِيٍّ: «أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِنِي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى؟»

۵۲ سیدناسعد بن ابی وقاص ر النیو سے روایت ہے کہ نبی کریم مَن النیو اُلم نے سیدناعلی را انواک کوفر مایا: کیا تواس بات پرخوش نہیں ہے کہ تیرے ساتھ میری نسبت وہی ہے جوموی (علیہ) کو ہارون (علیہ) کے ساتھ تھی۔

#### شخقیق و تخریج:

صحیح البخاری:3706؛ حیم مسلم:32/2404

53- أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَمِّي قَالَ: حَدَّثَنِي عَمِّي قَالَ: حَدَّثَنِي اللهُ عَنْ أَبِيهِ مَعَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ رُكَانَةً، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ أَبِيهِ سَعْدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ وَسَلَّى اللهُ عَلَىٰ فَوْلُ لِعَلِي حِينَ خَلَّفَهُ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ عَلَى أَهْلِهِ: «أَلَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ عَلَىٰ إِلَّا أَنَّهُ لَا نَبِي بَعْدِي؟»

قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ مِنْ غَيْرِ حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ

۵۳۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص ڈٹاٹنؤ سے روایت ہے کہ جب غز وہ تبوک کے موقع پر نبی کریم مُٹاٹیٹیٹا نے سیدناعلی ڈٹاٹنؤ کواپنے اہل وعیال کے لئے پیچھے چھوڑ اتواس وقت آپ مُٹاٹیٹیٹا ان کوفر مارہے تھے: کیا تواس بات پرخوش نہیں ہے کہ تیرے ساتھ میری نسبت وہی ہے جوموئی (علیہا) کو ہارون (علیہا) کے ساتھ تھی گرمیرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔

امام نسائی میشد فرماتے ہیں: اس حدیث کو عامر بن سعد نے سعید بن مسیب کے علاوہ اپنے باپ سے بھی بیان کیا ہے۔

#### شخقيق:

[اسناده حسن]

#### تخرتج:

السير ة لا بن اسحاق:520/2 \_سيرة ابن مشام

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بِنُ الْمُثَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ الْحَنَفِيُ قَالَ: حَدَّثَنَا بُكَيْرُ بِنُ مِسْمَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَامِرَ بِنَ سَعْدٍ يَقُولُ: قَالَ مُعَاوِيَةٌ لِسَعْدِ بِنِ أَبِي وَقَاصٍ: «مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسُبَّ، عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ؟» قَالَ: لاَ أَسُبُهُ مَا ذَكَرْتُ ثَلَاثًا قَالَهُنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَأَنْ تَكُونَ لِي قَالَ: «وَاحِدةٌ أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ، لَا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَأَنْ تَكُونَ لِي قَالَ: «وَاحِدةٌ أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ، لَا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَأَنْ تَكُونَ لِي قَالَ: «وَاحِدةٌ أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ، لَا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَأَنْ تَكُونَ لِي قَالَ: «وَاحِدةٌ أَحَبُ إِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَعَ أَهْلُ بَيْتِي » وَلَا أَسُبُهُ حِينَ خَلِّقَهُ فِي عَرُوةٍ تَحْتَ ثَوْبِهِ » ثُمَّ قَالَ: «رَبِّ هَوُلَاءِ أَهْلِي وَأَهْلُ بَيْتِي » وَلَا أَسُبُهُ حِينَ خَلِّقَهُ فِي عَرُوةٍ عَرَاهَا قَالَ: «حَلَقْهُ بَلُ اللهُ عَلَيْهِ وَالنِسَاءِ؟ » قَالَ: «أَو لَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِنِي عَرَاهَا قَالَ: «حَلَقْهُ وَاللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ: «لَأَعْطِينَ هَذِهِ الرَّايَةَ رَجُلًا يُحِبُ الله وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَأَعْطِينَ هَذِهِ الرَّايَةَ رَجُلًا يُحِبُ الله وَرَسُولُهُ وَسُلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ مَا ذَكُونَ عَلَيْهِ وَاللهِ مَا ذَكُونَ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ مَا ذَكُونَ هُمَ أَعْطَاهُ الرَّايَةَ . فَقَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ مَا ذَكُرَتُ عَلَيْهِ وَاللهِ مَا ذَكُونَ مَنْ الْمُعُولِةُ بِحَرْفِ حَتَى خَرَجَ مِنَ الْمُدِينَةِ »

۵۵۔ عامر بن سعد بن ابی وقاص مُتِنَّ ہے روایت ہے کہ سیدنا معاویہ وَلَّنْوَ نے سیدنا سعد بن ابی وقاص وُتِنَیْ ہے روایت ہے کہ سیدنا معاویہ وَلَّنُوْ نے سیدنا سعد بن ابی وقاص وُلِیْوَ ہے کہا: آپ کو کونی بات روکتی ہے کہ آ ب علی ابن ابی طالب کی تنقیص نہیں کرتے؟
سیدنا سعد وَلِّنْوَ نے کہا: جب تک مجھے وہ تین باتیں یاد ہیں جورسول الله مَنَّ اِنْتِهَا نِهِ اِن کے متعلق فرمائی میں میں ہرگزان کی تنقیص نہیں کروں گا۔ان میں سے ایک فضیلت کا بھی مجھے مل جانا میرے لیے سرخ اونٹوں سے زیادہ پندیدہ ہے۔ میں اس وقت تک ان کی تنقیص نہیں کروں گا، جب تک وہ بات مجھے یاد

ہے کہ جب نبی کریم مُناتِیقِهِم پر وحی کا نزول ہوا، پھر آپ مَنَاتِقِهِمْ نے سیدنا علی مُناتِیْنَا، ان کے دونوں صاحبزادوں اورسیدہ فاطمہ بڑھٹا کواپنی جادرمبارک میں لے کربید عافر مائی: اے اللہ! بیرے گھر والے اور میرے اہل بیت ہیں۔ای طرح میں اس وقت تک ان کی تنقیص نہیں کروں گا، جب تک وہ بات مجھے یاد ہے کہ جب سیدناعلی طافعۂ کوکسی غزوہ میں رسول الله طافیق نے پیچھے چھوڑ دیا تھا تو سیدنا على ولا الله على والله على الله على الل رہے ہیں، تورسول الله مَنْ ﷺ نے ان کوفر مایا: کیاتم اس بات پرخوش نہیں ہو کہ تیرے ساتھ میری نسبت وبی ہے جومویٰ ( علینا ) کو ہارون ( علینا ) کے ساتھ تھی مگر میرے بعد نبوت نہیں ہے۔اسی طرح میں اس وقت تک ان کی تنقیص نہیں کروں گا، جب تک وہ بات مجھے یاد ہے کہ آپ مُکاٹی کی نے خیبر کے دن (ان کے بارے میں ) فرمایا : کل میں حجنڈ ااس شخص کو دوں گا جواللہ اور اس کے رسول (مَنْ لَيْتَهِمْ) سے محبت کرتا ہے،اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ پر [لشکراسلام کو] فتح عطافر مائیں گے،ہم میں سے ہرایک نے حجنڈے کے ملنے کی امیدر کھی مگر آپ مُناتِقَاقِهُم نے فرمایا: علی کہاں ہیں؟ لوگوں نے کہا: وہ اس وقت آشوبِ چشم میں مبتلا ہیں۔ آپ مَنْ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ مَا ما: ان كوميرے ماس بلاؤ، انہيں لايا گيا۔ آپ مَنْ اللَّهِ ان كى آئھول میں لعابِ دہن ڈالا اور حجنڈاان کوعطا فرمادیا، پھراللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ پر [لشکراسلام کو] فتح عطا فر مائی۔راوی کہتے ہیں:اللہ کی قسم!اس کے بعد سیرنا معاویہ ڈلٹنڈنے (سیرناعلی ڈلٹنڈ کی تنقیص میں)ایک حرف بھی نہ بولا یہاں تک کہ وہ مدینہ منورہ سے حیلے گئے۔

## تحقيق وتخريج:

صحیح مسلم:2404

55 أَخْبَرَنَا زَكَرِبًا بْنُ يَحْبَى قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبِ، عَنِ الدَّرَاوَدُدِيِّ، عَنِ الْجُعَيْدِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ أَبِهَا، أَنَّ عَلِيًّا " خَرَجَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَى جَاءَ ثَنِيَّةَ الْوَدَاعِ يُرِيدُ غَزُوةَ تَبُوكَ، وَعَلِيٍّ يَشْتَكِي وَهُوَ يَقُولُ: «أَتُخَلِّفُنِي مَعَ الْخَوَالِفِ؟» فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِنِي بِمَنْزِلَةِ

هَارُونَ مِنْ مُوسَى إِلَّا النُّبُوَّةَ؟»

۵۵۔ سیدنا ابو بکرصدیق بڑائیا سے روایت ہے کہ جب نبی کریم مُلَّ اِنْتَا نے غزوہ تبوک کاارادہ فرمایا۔سیدنا علی بڑائیا آپ مُلَّ اِنْتَا کے ساتھ نکلے یہاں تک ''شنیۃ الوداع'' کے مقام پر آگئے۔سیدنا علی بڑائیا نے شکایت کرتے ہوئے عرض کیا: یارسول الله مُلْ اِنْتَا آپ مجھے بیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ چھوڑ کر جارہے ہیں تو نبی کریم مُلَّ اِنْتِیْنَا نے سیدناعلی بڑائیا کو فرمایا: کیا تو اس بات پرخوش نہیں ہے کہ تیرے ساتھ میری نسبت وہی ہے جو موی (علیا) کو ہارون (علیا) کے ساتھ تھی مگر میرے بعد نبوت نہیں ہے۔

#### شحقيق

[اسناده صحيح]

#### تخريج:

مندالا مام احمه:170/1

56 أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ سَعْدٍ قَالَ: «خَلَّفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيًّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ فِي غَزْوَةٍ تَبُوكَ » فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ تُخَلِّفُنِي فِي النِسَاءِ وَالصِّبْيَانِ؟ فَقَالَ: «أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِنِي بِمَنْزِلَةٍ هَارُونَ مِنْ مُوسَى غَيْرَ أَنَّهُ لَا نَبِيًّ بَعْدِي؟»

قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ خَالَفَهُ لَيْثُ، فَقَالَ: عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ سَغَدِ ٥٦ ـ سيرناسعد بن الى وقاص وللنَّؤ كون وايت ہے كہ بى كريم مَنْ اللَّهِ فَاللَّهُ كَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ فَاللَّهُ عَلَيْ فَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ فَاللَّهُ عَلَيْهُ فَاللَّهُ عَلَيْهُ فَيْ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عِلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُواللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ ع المُعْلَمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ ع خصائص على دلانتوز ك المستعلى والتنوز ك المستعلى والتنوز ك المستعلى والتنوز ك المستعلق والتنوز والتنوز ك المستعلق والتنوز والتنو

تیرے ساتھ میری نسبت وہی ہے جومویٰ (علیہا) کو ہارون (علیہا) کے ساتھ تھی مگر میرے بعد کوئی نبی نبیس ہے۔

امام نسائی میسید فرماتے ہیں: لیث نے اس سند میں مخالفت کی ہے وہ کہتے ہیں کہ سند یول ہے:عن الحکم عن عائشة بنت سعد۔

#### شخفين وتخريج:

صحیح البخاری:4416؛ **ح**یح مسلم:31/2404

57 أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْمُطَّلِبُ، عَنْ لَيْثٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ سَعْدٍ، عَنْ سَعْدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَلِيٍّ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ: «أَنْتَ مِنِّي مَكَانَ هَارُونَ مِنْ مُوسَى إِلَّا أَنَّهُ لَا نَبِيً بَعْدِى»

قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: وَشُعْبَةُ أَحْفَظُ، وَلَيْثٌ ضَعِيفٌ، وَالْحَدِيثُ قَدْ رَوَتْهُ عَائِشَةُ

ے ۵۔ سیدناسعد بن الی وقاص بڑائٹؤ سے روایت ہے کہ نبی کریم سُلٹِٹِٹِ نے سیدناعلی بڑائٹؤ کوغزوہ تبوک کے موقع پر فر مایا: تیری میر سے نزدیک وہی قدرومنزلت ہے جوہارون (علیہ) کی موکل (علیہ) کے نزدیک تھی مگر میرے بعد کوئی نبی نبیس ہے۔

امام نسائی مُرَشِیْ فرماتے ہیں: شعبہ زیادہ حافظ الحدیث ہیں اور لیث ضعیف ہیں ، اس نے بیہ روایت عائشہ بنت سعد مُنْ فِئناسے بیان کی ہے۔

#### تتحقیق و تخر تنج:

[اسنادەضعیف]

لیث بن ابی سلیم راوی جمہور محدثین کے نز دیک ضعیف' اور 'سی الحفظ' ہے اور حکم بن عتیبہ کی تدلیس بھی ہے۔

#### www.besturdubooks.net

58- أَخْبَرَنِي زَكَرِيًّا بْنُ يَحْيَى قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبِ، عَنِ الدَّرَاوَرْدِيِّ، عَنِ الْجُعَيْدِ، عَنْ عَايْشِةَ، عَنْ أَبِهَا، أَنَّ عَلِيًّا خَرَجَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى الْجُعَيْدِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ أَبِهَا، أَنَّ عَلِيًّا خَرَجَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى جَاءَ ثَنِيَّةَ الْوَدَاعِ يُرِيدُ غَزْوَةَ تَبُوكَ وَعَلِيٌّ يَشْتَكِي وَهُو يَقُولُ: أَتُخَلِّفُنِي مَعَ الْخَوَالِفِ؟ جَاءَ ثَنِيَّةَ الْوَدَاعِ يُرِيدُ غَزْوَةَ تَبُوكَ وَعَلِيٌّ يَشْتَكِي وَهُو يَقُولُ: أَتُخَلِفُنِي مَعَ الْخَوَالِفِ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِنِي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى إِلَّا النَّبُوقَةَ؟»

۵۸۔ سیدہ عائشہ بڑھنا ہے والد ہے روایت کرتی ہیں کہ جب نبی کریم سُلِّقَاتِهُ نے غزوہ ہوک کاارادہ فرمایا۔سیدنا علی بڑھنے آپ سُلِّقِیَهُ کے ساتھ نکلے یہاں تک''شنیۃ الوداع'' کے مقام پر آگئے۔سیدنا علی بڑھنے نے شکایت کرتے ہوئے عرض کیا: یارسول اللہ سُلُقِیَۃِ اُلَّا آپ مجھے پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ چھوڑ کرجارہے ہیں تو نبی کریم سُلُقِیَۃِ نے فرمایا: کیا تواس بات پرخوش نہیں ہے کہ تیرے ساتھ میری نسبت وہی ہے جومویٰ (علیہ) کو ہارون (علیہ) کے ساتھ تھی مگر میرے بعد نبوت نہیں ہے۔

تحقيق

[اسناده صحيح]

#### تخريج:

مندالا مام احمد: 170/1؛ السنة لا بن ابي عاصم: 1340

95- أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ قَالَ: حَدَّنَنَا أَبُو أَخْمَدَ الزُّبِيْرِيُّ قَالَ: حَدَّنَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَعْدٍ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةٍ تَبُوكَ، وَخَلَّفَ عَلِيًّا. فَقَالَ لَهُ أَتُحُرِّهُ فِي عَنْوَةٍ تَبُوكَ، وَخَلَّفَ عَلِيًّا. فَقَالَ لَهُ أَتُحُرِّهُ فِي عَنْوَةٍ تَبُوكَ، وَخَلَّفَ عَلِيًّا. فَقَالَ لَهُ أَتُحُرَّهُ فِي عَنْوَلَةٍ هَارُونَ مِنْ مُوسَى إِلَّا أَنَّهُ لَا أَتُهُ لَا تَبْعِدِي؟»

۵۵۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص ڈائٹیئا ہے روایت ہے کہ نبی کریم مٹاٹیٹیٹنم نے سیدناعلی ڈاٹٹیئا کوغز وہ تبوک

کے موقع پر چیچے جھوڑ دیا تو سیدنا علی ڈائٹو نے عرض کیا: یارسول اللہ مُٹائٹیٹا اُکیا آپ مُٹائٹیٹا نے محصے (عورتوں اور بچوں کے ساتھ) چیچے جھوڑ دیا ہے؟ رسول اللہ مُٹائٹیٹا نے ان کوفر مایا: کیاتم اس بات پر خوش نہیں ہو کہ تیرے ساتھ میری نسبت وہی ہے جوموی (علیا) کو ہارون (علیا) کے ساتھ تھی مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔

#### شخقيق:

[اسناده ضعيف والحديث صحيح]

حز ہ بن عبداللہ کے بارے میں حافظ ابن حجر رئے اللہ نے ''مجہول'' کا حکم لگایا ہے۔

(تقريب التهذيب:1525)

اس کے باپ عبداللہ کو حافظ ذہبی (میزان الاعتدال:529/2) نے''لا پیر ف''اور حافظ ابن حجر (تقریب التہذیب:3728) نے''مجہول'' قرار دیا ہے۔

تخريج:

مندالا مام احمد: 184/1؛ النة لا بن الي عاصم: 1334

باب19

#### ذِكْرُ الْإِخْتِلَافِ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ شَرِيكٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ

#### اس مدیث کوبیان کرنے میں عبداللہ بن شریک کا (لفظی) اختلاف

60- أَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِبًا بْنِ دِينَارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا فِطْرٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ رقيمٍ الْكِنَانِيِّ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ رقيمٍ الْكِنَانِيِّ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ، أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَلِيٍّ: «أَنْتَ مِنِي بِمَنْزِلَةٍ هَارُونَ مِنْ مُوسَى» قَالَ إِسْرَائِيلُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَرِيكٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ سَعْدٍ

۲۰ سیدنا سعد بن ابی وقاص را النفظ سے روایت ہے کہ نبی کریم مالیفیلی نے سیدنا علی را النفظ کو فرمایا:
 تیرےساتھ میری نسبت وہی ہے جومولی (علیلا) کو ہارون (علیلا) کے ساتھ تھی۔

امام نسائی میشد فرماتے ہیں:اسرائیل نے بیرکہاہے کہاس روایت کی سندیوں ہے:عن عبداللہ بن شریک عن الحارث بن مالک عن سعد۔

#### شخقيق

[ اسنادہ ضعیف والمتن صحیح ] عبداللہ بن رقیم کنانی راوی مجہول ہے۔ کما مر

تخريج:

الطبقات الكبرىٰ لا بن سعد: 247/3

www.besturdubooks.net

61- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْبَى قَالَ: حَدَّنَنَا عَلِيُّ بْنُ قَادِمٍ قَالَ: حَدَّنَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَرِيكٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ سَعْدُ بْنُ مَالِكٍ: إِنَّ رَسُولَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَرِيكٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ سَعْدُ بْنُ مَالِكٍ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزَا عَلَى نَاقَتِهِ الْحَمْرَاءِ وَخَلَّفَ عَلِيًّا، فَجَاءَ عَلِيٌّ حَتَّى اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَنَا اللهِ رَعَمَتْ قُرَيْشٌ أَنَّكَ إِنَّمَا خَلَّفْتَنِي أَنَّكَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَنِي اللهِ وَعَنْ الله وَعَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَمِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَمِهِ عَلَى عَلَيْهِ وَسُلَمِ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَا عَلَى عَلَيْهِ وَسُلَمَا عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَا عَلَيْهِ وَسُلَمَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسُلَمَا عَلَيْهِ وَسُلَمَا عَلَيْهِ وَسُلَمَا عَلَيْهِ وَسُلَمَا عَلَمْ عَلَيْهِ وَسُلَمَا

#### تحقيق وتخريج:

[اسنادہ ضعیف] حارث بن مالک راوی مجہول ہے،اس کے بارے میں خودامام صاحب فرماتے ہیں: "لااعہ فه"

#### ''میں اس کونہیں پہچا نتا۔''

باقی عبدالله بنشریک عامری راوی "حسن الحدیث" ہے۔

62- أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَخْبَى يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى الْجُهَنِيُّ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى فَاطِمَةَ ابْنَةِ عَلِيٍّ فَقَالَ لَهَا: «رَفِيقِي هَلْ عِنْدَكَ شَيْءٌ مُوسَى الْجُهَنِيُّ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى فَاطِمَةَ ابْنَةِ عَلِيٍّ فَقَالَ لَهَا: «رَفِيقِي هَلْ عِنْدَكَ شَيْءٌ عَنْ وَالِدِكِ مُثْبَتٌ؟» قَالَتْ: حَدَّثْنِي أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلْيَهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَلِيٍّ: «أَنْتَ مِنِي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى إِلَّا أَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي؟» عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَلِيٍّ: «أَنْتَ مِنِي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى إِلَّا أَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي؟» عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَلِيٍّ: سَالِهِ مَنْ بَعْنِ بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى إِلَّا أَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي؟» عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَلِيٍّ: سَالِهِ مَنْ بَعْنِ مِنْ مُوسَى إِلَّا أَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي؟» عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعِلِيٍّ بَعْدِي؟» عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَلِي بِعَنْ مِنْ مُوسَى إِلَّا أَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي؟» عَلَيْ مُنْ مُعْلِي بُعْنِ مُعْلَى مُنْ مِنْ مُوسَى إِلَّا أَنَّهُ لَا مُعْلَى مُنْ مُعْلِى مُنْ مُعْلِى اللهُ مُعْلِي مُنْ فَيْ مَلْ مِنْ مُولَى مَنْ مُولَى مَا عَلَيْ وَلَمْ مَا يَلْ مُعْلِى مُنْ فَعْ مَا يَعْمَ مِيلٍ اللهُ مُنْ فَعْ مَا يَعْلَى مُنْ مُعْلِى مُنْ مُعْلِى مُنْ مُعْلِمَ مِن وَلَيْ مُولَى اللهُ مُنْ مُعْلِى مُعْلِى مُنْ أَنْ مُعْلِى مُنْ مُعْلِى مُنْ مُعْلِى مُعْلِى مُعْلَى مُعْلِى مُعْلِى أَنْ عَلَى مُعْلِلْهُ مُعْلَى مُعْلِى مُولِى اللهُ مُنْ مُعْلَى مُعْلِى مُعْلِى مُعْلِى مُعْلَى مُعْلِى مُعْلِى مُعْلِى مُعْلَى مُعْلِى مُعْلِى مُعْلِى مُعْلِى مُعْلِى مُعْلَى مُعْلِى مُعْلِى مُعْلِى مُعْلِى مُعْلِى مُعْلَى مُعْلَى مُعْلِى مُعْلَى مُعْلِى مُعْلِى مُعْلِى مُعْلِى مُعْلَى مُعْلِى مُعْلَى مُعْلَى مُعْلِى مُعْلَى مُعْلِى مُعْلِى مُعْلَى مُعْلِى مُعْلِى مُعْلَى مُعْلَى مُعْلِى مُعْلَى مُعْلَى مُعْلِى مُعْلِى مُعْلِى مُعْلَى مُعْلَى مُعْلَى مُعْلَى مُعْلِى مُعْلِى مُعْلَى مُعْلَى مُعْلَى مُعْلِى مُعْلَى مُعْلَى مُعْلِى مُعْلَى مُعْلَى مُعْلَى مُعْلِى مُعْلِى مُعْلَى مُعْلَى

شحقيق

[اسناده سيح]

#### تخرتج:

مصنف ابن البي شية :60/12؛ مند الا ما مهر: 438/6؛ النة لا بن البي عاصم: 1346 و قَالَ: حَدَّ ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، عَنْ مُوسَى الْجُهَنِيّ 63 هَانِينَ اللهُ عَوْنٍ، عَنْ مُوسَى الْجُهَنِيّ قَالَ: أَدْرَكُتُ فَاطِمَةَ ابْنَةَ عَلِيّ، وَهِيَ ابْنَةُ ثَمَانِينَ سَنَةً فَقُلْتُ: لَهَا أَتَحْفَظِينَ عَنْ أَبِيكِ قَالَ: أَدْرَكُتُ فَاطِمَةَ ابْنَةَ عَلِيّ، وَهِيَ ابْنَةُ ثَمَانِينَ سَنَةً فَقُلْتُ: لَهَا أَتَحْفَظِينَ عَنْ أَبِيكِ شَيْئًا؟ قَالَتْ: لَا، وَلَكِنِيّ أَخْبَرَتْنِي أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ، أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: يَا عَلِيُّ «أَنْتَ مِنِي بِمَنْزِلَةٍ هَارُونَ مِنْ مُوسَى إِلَّا أَنَّهُ لَيْسَ بَعْدِى نَبَيٍّ»

اللہ مولی الجہنی میشانی سے روایت ہے کہ میں سیدہ فاطمہ بنت علی ڈاٹٹنا کو ملا اس وقت ان کی عمر

ائی [۰۰] سال تھی ، میں نے عرض کیا: کیا آپ نے اپنے والدگرامی کے (مناقب کے) بارے میں کوئی حدیث یادگی ہے توانہوں نے منا حدیث یادگی ہے توانہوں نے نا حدیث یادگی ہے توانہوں نے نا رسول اللہ مُنْ اللہ مُن اللہ مُنْ اللہ مُنْ اللہ مُنْ اللہ مُنْ اللہ مُن اللہ

#### شخقيق:

[اسناده مجيح]

#### تخريج:

تاريخ بغداد كخطيب:43/10

64- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ الْأَوْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَسَنٌ، وَهُوَ ابْنُ صَالِحٍ، عَنْ مُوسَى الْجُهَنِيِّ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ عَلِيٍّ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَلِيٍّ: «أَنْتَ مِنِي أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَلِيٍّ: «أَنْتَ مِنِي بَمْنِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى إِلَّا أَنَّهُ لَنِسَ بَعْدِي نَبِيٍّ»

۱۲۰ سیده اساء بنت عمیس بڑا نہا ہے روایت ہے که رسول الله مٹالیجا نے سید ناعلی بڑا نیا کوفر مایا: میری تیرے ساتھ و ہی نسبت ہے جوموی (مایا) کو ہارون (مایا) کے ساتھ تھی مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔

شحقيق

[اسناده صحيح]

تخرتع:

زوا ئدفضائل الصحابة لقطيعي :1091

خصائص على والغنز

باب20

#### ذِكْرُ الْأُخُوَّةِ

#### اخوت كابيان

65 أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْبَى بْنِ عَبْدِ اللهِ النَّيْسَابُورِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ، - وَاللَّفْظُ لِمُحَمَّدٍ - قَالَا: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ طَلْحَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَسْبَاطٌ، عَنْ صِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ عَلِيًّا، كَانَ يَقُولُ فِي حَيَاةٍ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللهَ يَقُولُ: «أَفَإِنْ مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبُ وَاللهِ لَا نَنْقَلِبُ عَلَى أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللهُ، وَاللهِ لَبْنُ مَاتَ أَوْ قُتِلَ لَنُهُم وَوَارِثُهُ، وَابْنُ عَمِهِ، وَوَارِثُهُ، وَابْنُ عَمِهِ، وَمَنْ أَحْقُ بِهِ مِتِي؟»

10- سیدنا عبداللہ بن عباس بڑھ سے روایت ہے کہ سیدناعلی بڑھ فی اللہ مکا فی اللہ اللہ مکا فی اللہ مکا فی اللہ مکا فی اللہ مکا فی اللہ مکا ہے۔ اللہ محال اللہ مکا فی اللہ مکا اللہ مکا فی اللہ مکا فی اللہ مکا فی اللہ مکا اللہ مکا فی اللہ مکا فی اللہ مکا فی اللہ مکا اللہ مکا فی

لے لڑوں گا جس چیز کیلئے رسول اللہ مٹائیٹیٹا آخری دم تک لڑتے رہے۔اللہ کی قشم! میں تو نبی کریم مٹائیٹیٹا کا بھائی ہوں، دوست ہوں، آپ مٹائیٹیٹا کا دارث ہوں اور چیازاد بھائی ہوں۔ پس مجھ سے زیادہ حقدار کون ہوسکتا ہے؟۔

تتحقيق

[اسناد ەضعیف ومنکر]

ساک بن حرب محدثین کے نزدیک ''حسن الحدیث' ہے۔ لیکن عکرمہ سے اس کی روایت مضطرب ہوتی ہے۔

حافظ ابن حجر مِشْيغر ماتے ہیں:

"صدوق وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة وقد تغير بآخره فكان ربما يلقن"

'' بیسچاراوی ہے البتہ خاص طور پر عکر مدسے اس کی روایت مضطرب ہوتی ہے۔ عمر کے آخری جھے میں اس کے حافظے میں تغیر آگیا تھا، اس نے تلقین قبول کرنا شروع کردی تھی۔''

(تقريب التهذيب: 2624)

اس کیے حافظ ذہبی میں اس اس روایت کے بارے میں فر ماتے ہیں:

"هٰذا حدیث منکر"

"بیرهدیث منکرے۔"

(ميزان الاعتدال:255/3،ت:6353)

لهٰذا حا فظ ہیشی مُیْنَیْنِ (مجمع الزوا کد:134/9) کااس روایت کو''رجالہ رجال انصیح'' کہنا کچھ مفید

نہیں۔

خصائص على بالنيزة ﴾

#### تخريج:

المعجم الكبير للطبراني: 1 / 4 6؛ زوائد فضائل الصحابة للقطيعي: 0 1 1 1؛ المستدرك للعائم:126/3

66- أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ أَبِي صَادِقٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ نَاجِدٍ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِعَلِيَ: «يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لِمَ وَرِثْتَ ابْنَ عَمِّكَ دُونَ عَمِكَ؟» قَالَ: جَمَعَ رَسُولُ اللهِ لِعَلِيَ وَسَلَّمَ - أَوْ قَالَ: - دَعَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنِي عَبْدِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنِي عَبْدِ الْمُطَلِّبِ، فَصَنَعَ لَهُمْ مُدًّا مِنْ طَعَامٍ قَالَ: «فَأَكُلُوا حَتَّى شَبِعُوا وَبَقِيَ الطَّعَامُ كَمَا الْمُطَلِّبِ، فَصَنَعَ لَهُمْ مُدًّا مِنْ طَعَامٍ قَالَ: «فَأَكُلُوا حَتَّى شَبِعُوا وَبَقِيَ الطَّعَامُ كَمَا مُو كَأَنَّهُ لَمْ يُمَسَّ، ثُمَّ دَعَا بِغُمَرٍ فَشَرِبُوا حَتَّى رَوَوْا وَبَقِيَ الشَّرَابُ كَأَنَّهُ لَمْ يُمَسَّ أَوْ لَمُ يُمَسَّ أَوْ لَيْ اللّهَ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ مَلَّى اللهُ اللهِ عَمَلَ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى أَنْ يَكُونَ أَخِي، لَمُ اللهُ مِنْ هَذِهِ الْآيَةِ مَا قَدْ رَأَيْتُمْ، فَأَيُّكُمْ يُبَايِعُنِي عَلَى أَنْ يَكُونَ أَخِي، وَقَارِثِي؟» فَلَمْ يَقُمْ إِلَيْهِ أَحَدٌ فَقُمْتُ إِلَيْهِ، وَكُنْتُ أَصُغُرَ الْقَوْمِ فَقَالَ: «اجْلِسْ» ثُمَّ قَالَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ كُلُّ ذَلِكَ أَقُومُ إِلَيْهِ فَيَقُولُ: «اجْلِسْ» حُتَّى كَانَ فِي وَالْنِيْةِ ضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى يَدِي ثُمُّ قَالَ: "فَبِذَلِكَ وَرُثْتُ ابْنَ عَتِى دُونَ عَتِى كَانَ فِي الشَّالِثَةِ ضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى يَدِي ثُمُّ قَالَ: "فَبِذَلِكَ وَرُثْتُ ابْنَ عَتِى دُونَ عَتِى كُنَ وَيْ مُنْ مِنْ هَنِي عُلَى يَدِي ثُمُّ قَالَ: "فَبِذَلِكَ وَرُفْتُ ابْنَ عَتِى دُونَ عَتِى كُلُولُ عَلَى النَّالِهُ مُ مُنَا فِي النَّالِيَ وَيُونُ أَنِي الْمَا يَقُمْ وَلَى اللْهُ فَيَقُولُ: «اجْلِسْ» حَتَّى كُن قَلْ مَنْ عَلَى يَدِي ثُمُ قَالَ: "فَبِذَلِكَ أَوْمُ إِلَيْهِ فَيَقُولُ: «اجْلِسْ» حَتَى كَانَ فِي الْمُ لَلْكُولُ اللهُ مُنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

 خصائص على دلانفرا

اور عام طور پر باقی لوگوں کی طرف معوث کیا گیا ہوں، البتہ تم نے جومیر ہے [کھانے اور پانی کے متعلق اس] مجز ہے کود کیون کھی چھے ہو پھر پو چھا: تم میں سے کون اس بات پرمیری بیعت کرنا چاہتا ہے کہ جومیر ابھائی، میرا دوست اور میرا وارث ہو۔ خاندان کے لوگوں میں سے کوئی بھی آپ کے لئے کھڑا نہ ہواتو میں [سیدناعلی ڈاٹنے] نے کھڑ ہے ہو کرعرض کیا: یارسول اللہ کاٹیٹی میں [سیدروں گا]۔ حالا نکہ میں ان لوگوں میں سب سے چھوٹا تھا تو نبی کریم کاٹیٹی نے نے فرمایا: علی بیٹھ جاؤ، آپ مکاٹیٹی نے تین مرتبہ یہ کلمات دہرائے، میں ہر بارآپ مکاٹیٹی کی دعوت پر کھڑ اہوتا رہااس پر آپ مکاٹیٹی محصفر ماتے رہے کہ بیٹھ جاؤ جب تیسری مرتبہ ایسا ہواتو نبی کریم مکاٹیٹی نے میرے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے پھرفر مایا: [تو میرا بھائی جب تیسری مرتبہ ایسا ہواتو نبی کریم مکاٹیٹی کی میں اپنے جبا (سیدنا علی ڈاٹنٹ فرماتے ہیں: یوں میں اپنے جبا (سیدنا علی ڈاٹنٹ کی کرائیڈیٹ) کا وارث بنا۔

#### شخقیق وتخریج:

[منكر]

حافظ ذہبی نے اسے منکر کہا ہے۔[میزان الاعتدال: 235/2]

ا مام علی بن مدینی بیشته شایداسی روایت کے بارے میں فر ماتے ہیں:

قد روى عثمان بن المغيرة احاديث منكرة من حديث ابى عوانة.

''بلاشبعثان بن مغیرہ نے امام ابوعوانہ مِیشیا ہے منکرا حادیث بیان کی ہیں۔''

[الضعفاءالكبير عقبلي :107/1؛ وسنده صحيح]

چونکہ اس روایت کوامام ابوعوانہ نے اپنے حافظے سے بیان کرتے ہوئے خطا کھائی ،اس پردلیل بیہے،المنتخب من العلل للخلال لابن قدامیۃ المقدی [119] میں ہے:

> قلت لأبي عبد الله: حديث أبي صادق، عن ربيعة بن ناجذٍ. رواه أبو عوانة - يعني: عن عثمان ابن المغيرة، عن أبي الصادق، عن

ربيعة بن ناجذٍ، عن عليِّ أنه قيل له: بما ورثت ابن عمك؟.

قال أبو عبد الله: وهذا مما أخطأ فيه. وقال لنا موسى بن إسماعيل هكذا حدثنا به أبو عوانة من حفظه، وأخطأ فيه، وحدثنابه من كتابه، عن عثمان بن المغيرة، عن سالم بن أبي الجعد، عن ميسرة الكندي، عن على.

''میں نے ابوعبداللہ مُنافیہ سے کہا: حدیث ابوصادق عن رہید بن ناجذ جے امام ابو عوانہ مُنافیہ نے عثان بن مغیرہ عن ابی صادق عن رہید بن ناجذعن علی کی سند سے بیان کیا ہے، کہ سیدناعلی رُٹائیڈ سے بو چھا گیا: آپ اپنے چھازاد کے وراث کیے ہے؟۔
امام ابوعبداللہ مُنافیہ نے کہا: بیان کی غلطیوں میں سے ہے۔ موکل بن اساعیل نے ہمیں اسی طرح کہا ہے۔ اس حدیث کوامام ابوعوانہ مُنافیہ نے اپنے حافظے سے بیان کی ہے۔ ہم نے ان کی بیرحدیث اپنی کتاب سے کیا ہے، اس میں انہوں نے غلطی کی ہے۔ ہم نے ان کی بیرحدیث اپنی کتاب سے عن عثمان بن مغیرہ عن سالم بن ابی الجعد عن میسرة الکندی عن علی کی سند سے بیان کی عن عثمان بن مغیرہ عن سالم بن ابی الجعد عن میسرة الکندی عن علی کی سند سے بیان کی

اس کا راوی ربیعہ بن ناجذ'' ثقہ'' ہے۔اسے امام عجلی مُیشید (الثقات: 159) اور امام ابن حبان مُیشید (الثقات: 132/3) نے اس حبان مُیشید (الثقات: 229/4) نے اس حبان مُیشید (الثقات: 229/4) نے اس کی ایک روایت کی سندکو' صحیح'' کہا ہے۔ مین توثیق ہے، حافظ ابن ججر مُیشید نے بھی اسے'' ثقه'' کہا ہے۔ کی ایک روایت کی سندکو' صحیح'' کہا ہے۔ مین توثیق ہے، حافظ ابن ججر مُیشید نے بھی اسے'' ثقه'' کہا ہے۔ ایک روایت کی سندکو' صحیح'' کہا ہے۔ مین توثیق ہے، حافظ ابن ججر مُیشید نے بھی اسے'' ثقه'' کہا ہے۔ ایک روایت کی سندکو' صحیح'' کہا ہے۔ مین توثیق ہے، حافظ ابن ججر مُیشید نے بھی اسے' ثقه'' کہا ہے۔ ایک روایت کی سندکو' صحیح'' کہا ہے۔ مین توثیق ہے، حافظ ابن ججر مُیشید نے بھی اسے در القائل کی ایک روایت کی سندکو' سند کے سند کہا ہے۔ مین توثیق ہے، حافظ ابن جبر میں کی ایک روایت کی سندکو' سند کی ایک روایت کی سندکو' سند کی ایک روایت کی سند کر در ایک روایت کی سند کی ایک روایت کی سند کر ایک روایت کی سند کر در ایک روایت کی سند کی ایک روایت کی سند کر در ایک روایت کی در ایک روایت کر در ایک روایت کی در ایک روایت کی در ایک روایت کی در ایک روایت کی در ایک روایت کر در ایک روایت کر در ایک روایت کی در ایک روایت کر در ایک روایت کر

مندالامام احمد (111/1) كى روايت مين سيالفاظ بهى ب: ايكم يقضى دينى ويكون خليفتى فى اهلى-

'' جوبھی میرے قرض کوادا کرے گا، وہی میرے اہل بیت میں سے میرا خلیفہ ہو گا۔'' خصا تَصِ عَلَى وَلَاتُمُونَ ﴾

#### تبصره:

اس کی سند''ضعیف'' ہے اس میں شریک بن عبداللہ قاضی اور اعمش دونوں مدلس ہیں جو کہ لفظ ''عن'' سے بیان کر رہے ہیں، ساع کی تصریح نہیں مل سکی ۔اس کا راوی عباد بن عبداللہ الاسدی الکوفی ''موثق''اور''حسن الحدیث'' ہے۔امام طبرانی مُشینے فرماتے ہیں:

"لم يرو هذا الحديث عن الاعمش الا شربك وابو عوانة."

''اس حدیث کوامام اعمش سے صرف شریک اورامام ابوعوا نہ نے بیان کیا ہے۔'' (امجم الاوسط للطبر انی: 1971)

#### لیکن بیسندنہیں ماسکی۔

67 أَخْبَرَنِي زَكَرِبًا بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ حَصِيرَةَ، عَنْ أَبِي سُلَيْمَانَ الْجُهَنِيِ قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا، عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ: أنا عَبْدُ اللهِ وَأَخُو رَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَا يَقُولُهَا إِلَّا كَذَّابٌ مُفْتَرٍ «فَقَالَ رَجُلٌ أَنَا عَبْدُ اللهِ وَأَخُو رَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَا يَقُولُهَا إِلَّا كَذَّابٌ مُفْتَرٍ «فَقَالَ رَجُلٌ أَنَا عَبْدُ اللهِ وَأَخُو رَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَلَى اللهُ وَسُلَّمَ» فَخَنَقَ فَحَمَلَ

- ۱۶۰ ابوسلیمان الجبنی سے روایت ہے کہ میں نے سنا، سیدنا علی المرتضیٰ والنوئی بر سرِ منبر فرما رہے سے: میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کے رسول (مَلَّ اللَّهِ اَلَىٰ ہُوں۔ میرے بعد اب کوئی کذاب بمفتری (بہتان لگانے والا) ہی (اپنے بارے میں) یہ کہا۔ ایک آ دمی نے کہا: میں اللہ کابندہ ہوں اور اس کے رسول مُلَّ اللَّهِ کَا بُعائی ہوں تو وہ خت (۱) (بیاری) کا شکار ہوگیا اور اسکا جنازہ آ ٹھا لیا گیا۔ ہوں اور اس کے رسول مُلَّ اللَّهِ کَا بُعائی ہوں تو وہ خت (۱) (بیاری) کا شکار ہوگیا اور اسکا جنازہ آ ٹھا لیا گیا۔ (۱) دمنون وہ بیاری ہے جس میں انسان کا سانس بند ہونے لگتا ہے جس طرح کہ مرض دمہ ہمارے باں ایک معروف بیاری ہے۔

#### شحقيق:

[منكر]

یمنکر قول ہے۔ راوی حارث بن حصیر ہ ابونعمان کو فی بے شک'' ثقہ'' ہے کیکن اس کے بارے میں حافظ عقیلی مین فرماتے ہیں:

وله غير حديث منكر في الفضائل مما شجر بينهم وكان ممن يغلو في هذا الامر.

''سیدناعلی ڈائنٹؤ کے فضائل میں اس نے اس کے علاوہ بھی منکرروایتیں بیان کی ہیں، جن کاتعلق مشاجرات سے ہے، بیاس معاملے میں غلوکا شکار ہے۔''

(الضعفاءالكبير:216/1)

یہ منکر قول صحیح احادیث کے بھی خلاف ہے۔

#### تخرتج:

مصنف ابن البي شبية :62/12؛ الكامل في ضعفاء الرجال لا بن عدى:187/2؛ تاريخ دمشق لا بن عساكر:61/42

بإب21

ذِكْرُ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «عَلِيٌّ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ»

# نبی کریم مَنَّالِیَّالِیَّا کے اس فرمان کا بیان: ''علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں''

68 - أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ هِلَالٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ يَزِيدَ الرِّشْكِ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حَصِينٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ عَلِيًّا مِنِي، وَأَنَا مِنْهُ وَوَلِيُّ كُلِّ مُؤْمِنٍ»

۲۸۔ سیدناعمران بن حصین ڈاٹنؤ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَاکِیْتَا اِلله مَاکِیْتَا اِلله مَالِیا: بلاشبالی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں اور میں مومن کا دوست ہے۔

شحقيق

[اسناده حسن] جعفر بن سلیمان راوی جمهور محدثین کے نز دیک حسن الحدیث ہے۔

تخريج:

السنة لا بن الي عاصم: 1187

www.besturdubooks.net

باب22

#### ذِكْرُ الْإِخْتِلَافِ عَلَى أَبِي إِسْحَاقَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ

#### اس حدیث کو بیان کرنے میں ابواسحاق کا (لفظی) اختلاف

69- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنِي حَبَشِيُّ بْنُ جُنَادَةَ السَّلُولِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «عَلِيٌّ مِنِي، وَأَنَا مِنْهُ» فَقُلْتُ لِأَبِي إِسْحَاقَ: «أَيْنَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «عَلِيٌّ مِنِي، وَأَنَا مِنْهُ» فَقُلْتُ لِأَبِي إِسْحَاقَ: «أَيْنَ سَمِعْتَهُ؟» قَالَ: وَقَفَ عَلِيٌّ هَاهُنَا فَحَدَّثَنِي رَوَاهُ إِسْرَائِيلُ فَقَالَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ البُرَاءِ

79۔ حبثی بن جنادہ السلولی سے روایت ہے کہ میں نے سنارسول اللہ مُلَاثِیَّ اَلْمُ فَر مارہے تھے: علی مجھ سے ہوں۔ سے ہوں۔

حدیث کی سند کے ایک راوی شریک کہتے ہیں: میں نے ابواسحاق سے بوچھا: آپ نے بیہ روایت کہاں سے تی ہے؟ توانہوں نے کہا: عبشی بن جنادہ السلولی نے مجھے یہاں کھڑے ہوکر بیرحدیث بیان کی تھی۔

نوت: اوپر حدیث میں "و قَفَ عَلِی" ذکور ہے، لیکن صحح" و فَفَ عَلَیْنَا" ہے، جو کہ مندالا مام احد میں ہے۔

شحقيق

[اسنادہ ضعیف] ابواسحاق سبیعی راوی'' مختلط''ہے۔

www.besturdubooks.net

#### تخرتج:

مندالا مام احمد:156/4؛ سنن التريذي:3719 وقال: ''هذ احديث حسن غريب صحيح''؛ سنن ابن ماجة: 119

70 أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلِيٍّ: «أَنْتَ مِنِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلِيٍّ: «أَنْتَ مِنِّى، وَأَنَا مِنْكَ» وَرَوَاهُ الْقَاسِمُ بْنُ يَزِيدَ الْجَرْمِيُّ عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ هُبَيْرَةً وَهَانِئٍ عَنْ عَلِيٍّ

امام نسائی میسینی فرماتے ہیں:اس روایت کو قاسم بن یزید جرمی نے اس سند سے نقل کیا ہے:عن اسرائیل عن الی اسحاق عن ہمیر ہ وہانی عن علی ۔

#### شحقيق وتخريج:

صحيح البخارى:4251

71- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا قَاسِمٌ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ هُبَيْرَةَ بْنِ يَرِيمَ، وَهَانِي بْنِ هَانِي، عَنْ عَلِي قَالَ: لَمَّا صَدَرْنَا مِنْ مَكَّةَ إِذَا ابْنَةُ حَمْزَةَ تُنَادِي يَا عَمُّ، يَا عَمُّ، فَتَنَاوَلَهَا عَلِيٌّ فَأَخَذَهَا فَقَالَ لِفَاطِمَةَ دُونَكِ ابْنَةَ عَمِّكِ، فَحَمَلَهَا فَاخْتَصَمَ فِهَا عَلِيٌّ، وَجَعْفَرٌ، وَزِيدٌ فَقَالَ عَلِيٌّ أَنَا أَحَقُ بِهَا، وَهِي عَمِّكِ، فَحَمَلَهَا فَاخْتَصَمَ فِهَا عَلِيٌّ، وَجَعْفَرٌ، وَزِيدٌ فَقَالَ عَلِيٌّ أَنَا أَحَقُ بِهَا، وَهِي ابْنَهُ عَمِي وَخَا لَهُا تَحْتِي» وَقَالَ زَبْدٌ: «بِنْتُ أَخِي» فَقَضَى ابْنَهُ عَمِي وَخَا لَهُا تَحْتِي» وَقَالَ زَبْدٌ: «بِنْتُ أَخِي» فَقَلَى عَلِي إِنْ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِخَالَهَا وَقَالَ: «الْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ» وَقَالَ لِزَيْدٍ: يَا زَبْدُ وَأَنْتَ مِنِي، وَأَنَا مِنْكَ» وَقَالَ: لِجَعْفَرٍ: «أَشْهَتْ خَلْقِي وَخُلُقِي» وَقَالَ لِزَيْدٍ: يَا زَبْدُ وَأَنْتَ أَخُونَا وَمَوْلَانَا»

#### تحقيق:

[اسنادہ ضعیف] ابواسحاق سبیعی راوی''مدلس'' ہے۔

#### تخرتج:

باب23

#### ذِكْرُ قَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «عَلِيٌّ كَنَفْسِي»

# نبی کریم مَنَافِیْتِهِمِ کے اس فرمان کا بیان: دعلی میر نفس کی طرح ہے'

72. أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا الْأَحْوَصُ بْنُ جَوَابٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ زَبْدِ بْنِ يُثَبْعٍ، عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ زَبْدِ بْنِ يُثَبْعٍ، عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَيَنْتَهِينَّ بَنُو وَلِيعَةَ أَوْ لَأَبْعَثَنَّ إِلَيْهِمْ رَجُلًا كَنَفْسِي يُنْفِذُ فِيمَ أَمْرِي، فَيَقْتُلَ الْمُقَاتِلَةُ، وَيَسْبِيَ الذُّرِيَّةَ » فَمَا رَاعَنِي إِلَّا وَكَفُّ عُمَرَ فِي حُجْزَتِي فِيمْ أَمْرِي، فَيَقْتُلَ الْمُقَاتِلَةُ، وَيَسْبِيَ الذُّرِيَّةَ » فَمَا رَاعَنِي إِلَّا وَكَفُّ عُمَرَ فِي حُجْزَتِي مِنْ خَلْفِي مَنْ يَعْنِي؟ فَقُلْتُ: مَا إِيَّاكَ يَعْنِي، وَلَا صَاحِبَكَ قَالَ: «فَمَنْ يَعْنِي؟» قَالَ: «خَصِفُ نَعْلَا» «خَاصِفُ النَّعْلِ» قَالَ: «وَمَلْ يَعْنِي؟ فَقَالَ: «وَمَالَى يَعْنِي؟ فَعْلَا»

21۔ سیدناابوذر بڑائنڈ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مُن ٹیٹیٹ نے فرمایا: بنوولیعہ اگر باز نہیں آئے تو میں ضروران کی طرف ایسا شخص بھیج دوں گا جو مجھے اپنے نفس جیسا ہے جو میراحکم ان پر نافذ کرے گا۔ یعنی لانے والوں توقل کرے گا اور پچوں کو قیدی بنائے گا۔ راوی حدیث سیدنا ابوذر بڑائنڈ فرماتے ہیں: پس میں نے ابھی کوئی حرکت نہیں کی تھی، سیدنا عمر فاروق بڑائنڈ نے مجھے پیچھے سے پکڑ کر فرمایا: اس سے کون مراد ہے، میں نے کہا: نہ آپ بڑائنڈ کے ساتھی [سیدنا ابو برصدیق بڑائنڈ ]۔ انہوں نے فرمایا: تو پھرکون مراد ہے، میں نے کہا: اس سے مراد ہیں اور نہ بی آپ بڑائنڈ کے ساتھی [سیدنا ابو برصدیق بڑائنڈ اس سے مراد نبی کریم مُناٹیٹ کے کا منافی مراد کا نتیج

والے ہیں۔ سیدنا ابو ذر طاخفہ نے مزید فر مایا: سیدنا علی طاخفہ آپ مٹائیلی آپ کے تعلین مبارک گانٹھا کرتے تھے۔

#### شخقیق وتخریج:

[اسنادهضعیف]

ابو اسحاق''مدلس'' ہیں جو کہ لفظ''عن'' سے بیان کر رہے ہیں، ساع کی تصریح نہیں مل سکی۔فضائل الصحابة لاحمد بن خنبل (966) میں بیروایت مرسل بیان ہوئی ہے۔ نیز اس میں ابواسحاق کی تدلیس بھی ہے۔

یہ روایت مندانی یعلی (859)، المتد رک للحاکم (120/2) وقال' صحیح الاسناذ'، تاریخ دشتی لا بن عساکر: (342/42) میں طلحہ بن جرعن المطلب بن عبداللّه عن مصعب عن عبدالرحمٰن بن عوف کی سند ہے آتی ہے۔ لیکن یہ سند بھی' صعیف' ہے۔ طلحہ بن جرکے بارے میں حافظ ذہبی میں نیز فرماتے ہیں:''لیس بعمد ق''' یہ اچھاراوی نہیں ہے۔'' (تلخیص المستد رک:120/2) یہ''صنعیف' راوی ہے۔ ہیں:''لیس بعمد ق''' یہ اچھاراوی نہیں ہے۔'' (تلخیص المستد رک:120/2) یہ''صنعیف' راوی ہے۔ نیز اس میں المطلب بن عبداللّه راوی مدلس ہے۔ بصیغہ 'عن' سے روایت کر رہے ہیں، ساع کی تصریح نہیں مل سکی ۔ فضائل الصحابة لاحمد بن صنبل (1008) میں المطلب بن عبداللّه بن حنطب نے اسے مرسل بیان کیا ہے اور مرسل روایت محدثین کے زدیک ضعیف ہوتی ہے۔

ای طرح بیروایت مصنف ابن ابی شبیة (68/12) میں بھی آتی ہے۔عبداللہ بن شدادا ہے مرسل بیان کرتے ہیں اور شریک بن عبداللہ مدلس ہیں۔

اس کی ایک سندامعجم الاوسط للطبر انی (3797) میں آتی ہے۔ وہ بھی''ضعیف'' ہے۔اس سند میں وجہ ضعف دو ہیں۔ اولا: راوی عبداللہ بن عبدالقدوس سعدی جمہور محدثین کے نزد کیک ضعیف ہے۔ ٹانیا: اعمش مدلس ہیں جو کہ لفظ' عن' سے بیان کررہے ہیں،ساع کی تصریح نہیں مل سکی۔

اس کی ایک سندمنا قب علی بن ابی طالب لا بن المغاز لی (105) میں بھی آتی ہے۔ وہ بھی ابو اسحاق کی تدلیس کی وجہ سے ضعیف ہے۔ نیز اس سند میں ابن عقدہ متر وک رافضی موجود ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ صاحب کتاب کی واضح توثیق بھی ثابت نہیں ہے۔

باب24

#### ذِكْرُ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَنْتَ صَفِيِّي وَأَمِينِي»

# نبی کریم مَثَافِیْتَالِبُمْ کے اس فرمان کا بیان: ''علی میراضفی اورامین ہے''

73 أَخْبَرَنِي زَكَرِبًا بْنُ يَحْبَى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، وَأَبُو مَرْوَانَ، قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ نَافِعِ بْنِ عُجَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِي قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَمَّا أَنْتَ يَا عَلِي فَصَفِي وَأَمِينِي» أَبِيهِ، عَنْ عَلِي قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَمَّا أَنْتَ يَا عَلِي فَصَفِي وَأَمِينِي» الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَمَّا أَنْتَ يَا عَلِي فَصَفِي وَأَمِينِي» عَن عَلِي قَالَ: قَالَ النَّهِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَمَّا أَنْتَ يَا عَلِي مُعْرَبِ عَلْمُ مَرِكُ فَلْ أَنْتَ يَا عَلِي مُعْرَبِ عَلْمُ مِركَ فَلْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلِّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلِي عَبْدِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهَ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَى عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَي

#### تحقيق:

[اسنادەضعیف]

راوی نافع بن عجیر مجہول الحال ہے، امام ابن حبان [الثقات:143/3] نے اسے صحافی قرار دیا ہے۔ نیز اس کتاب[الثقات:469/5] میں اسے ثقة قرار دیا ہے، امام بخاری اور امام ابوحاتم رازی کے نزدیک بیتا بعی ہے، بعدوالوں کا اسے صحافی کہنا صحیح نہیں۔

محمہ بن نافع بن عجیر راوی کوامام محمہ بن اسحاق بن یبار (الثاریخ الکبیرللیخاری:249/1)اور امام ابن حبان (الثقات:431/7) نے'' ثقہ'' قرار دیاہے۔

#### تخريج:

تارخُ الكبيرللبغارى: 250/1؛السنة لا بن ابي عاصم: 1330؛مشكل الآثارللطحا وى: 3083؛ سنن ابي داؤد: 2278 مخضراً؛المستد رك للحائم: 211/3 مخضراً؛ مسندالبز ار: 891

بار 25

ذِكْرُ قَوْلِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يُؤَدِّي عَنِي إِلَّا أَنَا أَوْ عَلِيٌّ»

# نبی کریم مَنَا لَیْنِیالِهُ کے اس فرمان کا بیان: ''میرے اور علی کے علاوہ میری ذمہ داری کوئی نہیں ا دا کرے گا''

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ: حَدَّثَنَا إسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ حَبَشِيّ بْنِ جُنَادَةَ السَّلُولِيّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «عَلِيٌّ مِنِّي، وَأَنَا مِنْهُ، وَلَا يُؤدِّي عَنِّي إِلَّا أَنَا أَوْ عَلِيٌّ»

ابن جنادہ السلولی مُرشد سے روایت ہے کہ رسول الله مَنْ اللهِ عَلَيْهِمُ نے فرمایا:علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں: میری ذرمہ داری میرے اور علی کے علاوہ کوئی نہیں اوا کرے گا۔

[اسنادهضعیف]

. ابواسحاق السبعي راوي "مختلط" بي المعجم الكبير للطبراني (19/4) مين بيالفاظ بين: "ولا یؤ دی عنبی الا انا أو علی'' بیسند سخت ضعیف ہے۔ قیس بن رئیج اور یحیٰ بن عبدالحمید حمانی دونوں اکثر محدثین کےنز یک ضعیف ہیں۔

#### : 25 3

مندالا مام احمه: 165/4 بسنن التريذي: 3719 بسنن ابن ماجة: 119

باب26

## ذِكْرُ تَوْجِيهِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبَرَاءَةَ مَعَ عَلِيٍّ

# نبی کریم مَنَّالِیْ اِللَّهِ کَاسیدناعلی رَاللَّهٔ کُوسورہ تو ہہ کے اور ہورہ تو ہہ کے احکام دے کر جھینے کی تو جبہ کا بیان

75. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ، وَعَبْدُ الصَّمَدِ، قَالَا حَدَّثَنَا عَفَانُ، وَعَبْدُ الصَّمَدِ، قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبَرَاءَةَ مَعَ أَبِي بَكْرٍ، ثُمَّ دَعَاهُ فَقَالَ: «لَا يَنْبَغِي أَنْ يُبَلِغَ هَذَا إِلَّا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِي» فَدَعَا عَلِيًّا، فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ

22۔ سیدنا انس بن ما لک وٹائٹؤ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مُٹائٹیٹائم نے سورۃ براُۃ [توبہ] کے اعلان کے ساتھ سیدنا ابو بکر ڈائٹؤ کو [ مکہ] بھیجا بھرانہیں واپس بلایا اور فرمایا: کسی کے لئے مناسب نہیں کہ میرے اہل بیت میں سے کوئی اور اس سورۃ کو پہنچائے تو آپ مُٹائٹیٹائم نے سیدناعلی وٹائٹؤ کو بلایا اور ان کو وہ سورۃ عطافر مادی۔ فرمادی۔

#### شخقيق وتخريج:

[منكر]

علامه جورقانی نے اسے منکر قرار دیا ہے۔[الاباطیل والمنا کیروالصحاح والمشاہیر: 128] مصنف ابن ابی شبیة: 12/48, 58؛ مند الامام احمد: 3/212, 882؛ سنن التر مذی:3090 وقال: ''حسن غریب''؛ زوائد فضائل الصحابة للقطیعی:346,946 76 أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُوحٍ، وَاسْمُهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ غَزُوانَ، قُرَادٌ، عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ زَبْدِ بْنِ يُثَنْعٍ، عَنْ عَلِيّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "بَعَثَ بِبَرَاءَةَ إِلَى أَهْلِ مَكَّةً مَعَ أَبِي بَكْرِثُمَّ عَلِيّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "بَعَثَ بِبَرَاءَةَ إِلَى أَهْلِ مَكَّةً » قَالَ: «فَلَحِقْتُهُ، أَتْبُعَهُ بِعَلِيٍّ فَقَالَ لَهُ: «خُذِ الْكِتَابَ، فَامْضِ بِهِ إِلَى أَهْلِ مَكَّةً » قَالَ: «فَلَحِقْتُهُ، فَأَخَذْتُ الْكِتَابَ مِنْهُ، فَانْصَرَفَ أَبُو بَكْرٍ، وَهُوَ كَئِيبٌ» فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَنْزِلَ فِيَ فَالَ: «لَا، إِنِي أُمِرْتُ أَنْ أُبْلِعَهُ أَنَا، أَوْ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي»

۲۵۔ سیدنا ابو بکر رائن کو کو اہل مکہ کی طرف بھیجا پھر نبی کریم مُناٹیٹی نے بھیے ان کے بیجھے روانہ کیا اور فر مایا: [ مکہ سیدنا ابو بکر رائن کو کا ہل مکہ کی طرف بھیجا پھر نبی کریم مُناٹیٹی نے بھیے ان کے بیجھے روانہ کیا اور فر مایا: [ مکہ کے راستے کی طرف نکلو، جہاں بھی تمہاری ملا قات ابو بکر سے ہوجائے ] توان سے کتاب کو لے لینا اور اہل مکہ کے سامنے ان آیات کو جا کر تلا وت کرنا میں [ جمفہ کے مقام پر ] ان سے جاملا اور کتاب لے لی توسیدنا ابو بکر رائن فیڈ افسر دہ حالت میں نبی کریم مُناٹیٹی کے پاس واپس لوٹے اور عرض کیا: یارسول اللہ مُناٹیٹی کیا، میرے متعلق کوئی وجی نازل ہوئی ہے تو آپ مُناٹیٹی نے فرمایا: نہیں جمھے تکم دیا گیا ہے کہ اس ذمہ داری کو میں خودا داکروں یا میرے اہل بیت میں سے کوئی اس کو پہنچا ہے۔

#### شخقیق و تخریج:

[اسنادەضعیف]

ابواسحاق سبیعی مدلس ہیں جو کہ لفظ ''عن' سے بیان کر رہے ہیں، ساع کی تصریح نہیں مل سکی۔علامہ جور قافی میں بھی بیدروایت کو مکر قرار دیا ہے۔ سنن التر مذی (3092) میں بھی بیدروایت آتی ہے کہ سیدناعلی ڈائٹو سے روایت ہے: ''بعثت اُ ربع۔۔' بیدروایت ابواسحاق اور سفیان کی تدلیس کی وجہ سے ضعیف ہے۔اگر چوامام ترمذی میں سنتے نے اسے ''حسن سے عن قرار دیا ہے۔

البتہ عبداللہ بن عثان بن غیثم راوی جمہور محدثین کے نزدیک'' حسن الحدیث' ہے۔ سنن التر ہذی (3091) اور المتدرك علی الصحیحین للحائم (52/3) میں اس كا ایک شاہد بھی ہے، اس کی سند بھی الحکم بن عتیبہ کی تدلیس کی وجہ سے''ضعیف'' ہے۔اگر چہاسے امام تر مذی کیانیا نے'' حسن' امام حا کم کیانیا کے نے''صحیح الا سناد'' کہاہے۔حافظ ذہبی کیانیا نے ان کی موافقت کی ہے۔

77. أَخْبَرَنَا زَكَرِبًا بْنُ يَحْبَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَسْبَاطٌ، عَنْ فِطْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ رقيمٍ، عَنْ سَعْدٍ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا بَكْرٍ بِبَرَاءَةَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِبَعْضِ الطَّرِيقِ أَرْسَلَ عَلِيًّا فَأَخَذَهَا مِنْهُ، ثُمَّ سَارَ بَهَا، فَوَجَدَ أَبُو بَكْرٍ فِي نَفْسِهِ، فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يُؤدِي عَنِي إِلَّا أَنَا أَوْ رَجُلٌ مِنِي»

22۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص وٹائنڈ سے روایت ہے کہ رسول اللہ سُٹائیٹائل نے سیدنا ابو بکر وٹائنڈ کو سورہ تو ہے۔ اور سے ابھی انہوں نے تھوڑا ہی راستہ طے کیا تھا۔ آپ سُٹائیٹائل نے سیدنا علی وٹائنڈ کو ان کے بیچھے بھیجا۔ انہوں نے ان سے وہ احکام لے لیے پھر آ گے چل پڑے تو سیدنا ابو بکر وٹائنڈ نے اس بات کواپنے دل میں محسوس کیا تو رسول اللہ سُٹائیٹائل نے فرمایا: میری ذمہ داری میرے یا جوآ دمی مجھ سے بات کواپنے دل میں محسوس کیا تو رسول اللہ سُٹائیٹائل نے فرمایا: میری ذمہ داری میرے یا جوآ دمی مجھ سے بے، کے علاوہ کوئی ادانہیں کرے گا۔

# شحقين وتخريج:

[اسناده ضعیف]

عبدالله بن رقیم کندی مجہول ہے۔

78- أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى أَبِي قُرَّةَ مُوسَى بْنِ طَارِقٍ، عَنِ ابْنِ جُرَنِجٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ رَجَعَ مِنْ عُمْرَةِ الْجِعْرَانَةِ بَعَثَ أَبَا بَكْرٍ عَلَى الْحَبِّ، فَأَقْبَلْنَا مَعَهُ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْعَرْجِ ثُوّبَ بِالصَّبْحِ، ثُمَّ اسْتَوَى لِيُكَبِّرَ، فَسَمِعَ الْحَجِّ، فَأَقْبَلْنَا مَعَهُ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْعَرْجِ ثُوّبَ بِالصَّبْحِ، ثُمَّ اسْتَوَى لِيُكَبِّر، فَسَمِعَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي التَّكْبِيرِ، فَقَالَ: " هَذِهِ رَغُوةُ نَاقَةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَجِّ، فَلَعْلَهُ أَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَجِّ، فَلَعْلَهُ أَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَجِّ، فَلَعْلَهُ أَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَجِّ، فَلَعْلَهُ أَنْ

بَكْرٍ: أَمِيرٌ أَمْ رَسُولٌ؟ فَقَالَ: «لَا، بَلْ رَسُولٌ، أَرْسَلَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبَرَاءَةَ أَقْرَوُهَا عَلَى النَّاسِ فِي مَوَاقِفِ الْحَجِّ» فَقَدِمْنَا مَكَّةً، فَلَمَّا كَانَ قَبْلَ التَّرْوِيَةِ بِيَوْمٍ قَامَ أَبُو بَكْرٍ فَخَطَبَ النَّاسَ فَحَدَّنَهُمْ عَنْ مَنَاسِكِهِمْ، حَتَّى إِذَا فَرَغَ قَامَ عَلِيٍّ فَقَرَأُ عَلَى النَّاسِ بَرَاءَةً حَتَى خَتَمَهَا، ثُمَّ خَرَجْنَا مَعَهُ حَتَى إِذَا كَانَ يَوْمُ عَرَفَةَ، عَلَيٍّ فَقَرَأُ عَلَى النَّاسِ سُورَةَ بَرَاءَةً حَتَى خَتَمَهَا، ثُمَّ كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ، فَأَفَضْنَا، فَلَمَّا رَجَعَ أَبُو عَلَى النَّاسِ سُورَةَ بَرَاءَةً حَتَى خَتَمَهَا، ثُمَّ كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ، فَأَفَضْنَا، فَلَمَّا رَجَعَ أَبُو بَكْرٍ خَطَبَ النَّاسَ، فَحَدَّنَهُمْ عَنْ إِفَاضَتِهِمْ، وَعَنْ نَحْرِهِمْ، وَعَنْ مَنَاسِكِهِمْ، فَلَمَّا رَجَعَ أَبُو بَكْرٍ خَطَبَ النَّاسَ، فَحَدَّنَهُمْ عَنْ إِفَاضَتِهمْ، وَعَنْ نَحْرِهِمْ، وَعَنْ مَنَاسِكِهمْ، فَلَمَّا بَعُمْ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ النَّقُو الْأَوَّلِ قَامَ عَلِيٍّ فَقَرَأُ عَلَى النَّاسِ بَرَاءَةً حَتَى خَتَمَهَا، فَلَمًا كَانَ يَوْمُ النَّقِرِ الْأَوْلِ قَامَ عَلِيٍّ فَقَرَأُ عَلَى النَّاسَ، فَحَدَّنَهُمْ كَيْفَ يَنْفِرُونَ، وَكَيْفَ يَرْمُونَ، فَلَمَّا فَرَعُ قَامَ عَلِيٍّ فَقَرَأُ عَلَى النَّاسِ بَرَاءَةً حَتَى نَنْفِرُونَ، وَكَيْفَ يَرْمُونَ، فَكَمُ مَنْ اللَّهُ وَلَ قَامَ عَلِيٍّ فَقَرَأً عَلَى النَّاسِ بَرَاءَةً حَتَى خَتَمَهَا مَا فَرَغُ قَامَ عَلِيٍّ، فَقَرَأُ عَلَى النَّاسِ بَرَاءَةً حَتَى خَتَمَهَا

۸۷۔ سیدنا جابر بن عبداللہ وہ است ہے کہ جب بی کریم کا ایکوہ ان 'عروہ جر ان 'سے وا پس تشریف لائے۔ سیدنا ابو برصد این وہ اللہ کا امیر بنا کر بھیجا تو ہم آپ وہ کا این کے سیدنا ابو برصد این وہ گئی کے روہ تعمیر کے لیے تیار ہوئے۔ انہوں نے اپنے بیچھے ہے اونٹی کے بلیا نے کی آ واز سی بلیا نے کی آ واز سن تو تکبیر کورو کئے کا حکم دیا ، فر بایا: بیرسول اللہ کا ایکوہ کی اونٹی کے بلیا نے کی آ واز ہے بلا شہرسول اللہ کا ایکوہ کی بارے میں کوئی نیا مسکدنازل ہوا ہے۔ شاید بیرسول اللہ کا ایکوہ وہ کہ بارے میں کوئی نیا مسکدنازل ہوا ہے۔ شاید بیرسول اللہ کا ایکوہ وہ کی بارے میں کوئی نیا مسکدنازل ہوا ہے۔ شاید بیرسول اللہ کا ایکوہ وہ کی بارے میں کوئی نیا مسکدنازل ہوا ہے۔ شاید بیرسول اللہ کا ایکوہ وہ کی اور کو کے ساتھ میں ان کی بارہ کے بار کے مقامات پر لوگوں کے سامنے میں ان کی تلاوت کروں جب ہم مکہ المکر مہ ان کونر مایا: تم امیر ہویا قاصد؟ انہوں نے فر مایا: نبیس بلکہ رسول اللہ کا گئی گئی گئی کے سے ایک دن پہلے سیدنا ابو بکر واٹ کو سیان کی تلاوت کروں جب ہم مکہ المکر مہ پہنچے ہیں تا کہ جج کے مقامات پر لوگوں کے سامنے میں ان کی تلاوت کروں جب ہم مکہ المکر مہ پہنچے ہیں تا کہ جج کے مقامات پر لوگوں کے سامنے میں ان کی تلاوت کروں جب ہم مکہ المکر مہ نے مناسک جج کو بیان کیا، جب وہ فارغ ہوئے تو سیدنا علی وہ گئی کھڑے کو بیان کیا، جب وہ فارغ ہوئے تو سیدنا علی وہ گئی کا دن آ گیا تو سیدنا ابو بکر وہ گئی ہوئے تو سیدنا وہ کی تلاوت کی جر ہم ان کے ساتھ آ گے چل پڑے ۔ جب'' یوم عرفہ''کا دن آ گیا تو سیدنا ابو بکر وہ گئی کو کے دیان کیا جب وہ فارغ ہوئے تو سیدنا کیا کہ بوئے تو سیدنا کیا جب وہ فارغ ہوئے تو کھڑے کو بیان کیا جب وہ فارغ ہوئے تو

سیدناعلی بڑائیؤ کھڑے ہوئے اورلوگوں پر کمن سورہ براءۃ کی تلاوت کی۔ پھر جب قربانی کا دن آیا،ہم وہاں سے پلٹے، جب سیدنا ابو بکر بڑائیؤ وہاں سے پلٹے تو انہوں نے لوگوں کو خطبہ ارشا دفر مایا، اس میں انہوں نے عرفات سے پلٹے، قربانی اور دیگر مناسک حج کو بیان کیا۔ جب وہ فارغ ہوئے تو سیدنا علی بڑائیؤ کھڑے ہوئے تو سیدنا علی بڑائیؤ کھڑے ہوئے تو انہوں نے لوگوں کے سامنے کمل سورہ براءۃ کی تلاوت فر مائی۔ پھر جب لوٹے کا پہلا دن آیا توسیدنا ابو بکر بڑائیؤ کھڑے ہوئے انہوں نے لوگوں کو خطبہ ارشاد فر مایا: اس میں کیسے واپس پلٹا جائے، کیسے کنگریاں ماری جا نمیں اور دیگر مناسک حج کی تعلیم دی۔ جب وہ فارغ ہوئے توسیدنا علی بڑائیؤ کھڑے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے توسیدنا علی بڑائیؤ کھڑے ہوئے ہوئے ہوئے توسیدنا علی بڑائیؤ کے سیال میں کرائی ہوئے توسیدنا علی بڑائیؤ کھڑے ہوئے ہوئی ہوئے توسیدنا علی ہوئی تو سیدنا علی ہوئی ہوئے توسیدنا علی بڑائیؤ کی تلاوت فر مائی۔

#### شحقیق و تخریج:

[اسنادەضعیف]

ابوالزبیر کی مدلس ہیں، ساع کی تصریح ثابت نہیں ہے۔ سنن التر مذی [3091] اور متدرک حاکم [51/3] میں اس کا ایک شاہد بھی ہے، اس کی سند تھم بن عتیبہ کی تدلیس کی وجہ'' ضعیف'' ہے، تھم نے میدروایت مقسم سے نہیں سنی، اگر چہ اسے امام ترمذی میشائٹ نے'' حسن'' اور امام حاکم میشائٹ نے'' صحیح الاسناد'' کہا ہے، حافظ ذہبی میشائٹ نے ان کی موافقت کی ہے۔

#### فائده:

نی اکرم مُنَاتِیَّا نے پہلے پہل سیدنا ابو بکر رُناٹیُا کو دو کام سونے ستھے۔ پہلا کام امارت کے اور دوسرا سورہ تو بہ کی تبلیغ خاص اور دوسرا سورہ تو بہ کی تبلیغ خاص سیدنا علی رُناٹیُا کہ دی گئے۔ آپ رُناٹیُا امارت کے پر بدستور قائم رہے، البتہ سورہ تو بہ کی آیات کی تبلیغ خاص سیدنا علی رُناٹیُا تبلیغ وین کی اہلیت نہیں تھا کہ سیدنا ابو بکر رُناٹیُا تبلیغ وین کی اہلیت نہیں رکھتے سے یا تبلیغ وین صرف سیدنا علی رُناٹیا کا حق تھا یا نبی اکرم مُناٹیا آئی ، سیدنا ابو بکر رُناٹیا سے ناخوش سے۔ الیسے بالکل نہ تھا۔

صحیح البخاری (۲/۲۱/۲، ح:۷۵۷ م) میں ہے۔سیدنا ابو ہریرہ زلانٹیؤبیان کرتے ہیں:

أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، بَعَثَهُ فِي الحَجَّةِ الَّتِي أَمَّرَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهَا قَبْلَ حَجَّةِ الوَدَاعِ، فِي رَهْطٍ يُؤَذِّنُونَ فِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهَا قَبْلَ حَجَّةِ الوَدَاعِ، فِي رَهْطٍ يُؤَذِّنُونَ فِي النَّاسِ: «أَنْ لاَ يَحُجَّنَ بَعْدَ العَامِ مُشْرِكٌ وَلاَ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ عُرْنَانٌ»

''سیدنا ابو بکر ڈاٹنؤ کو ججۃ الوداع ہے قبل اللہ کے رسول مُٹاٹینیا نے اس جے میں جھیجا جس میں انہیں لوگوں کے ایک بڑے گروہ میں امیر مقرر کیا تھا کہ آپ ڈلٹنؤ بیا علان کر دیں کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک قطعاً جج نہ کرے اور نہ کوئی نگاشخص بیت اللہ کا طواف کرے۔''

باب27

بَابٌ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ كُنْتُ وَلِيَّهُ فَعَلِيٌّ وَلِيُّهُ»

# نبی کریم مَثَاثِیَاتِهُمْ کے اس فرمان کا بیان: ''جس کا میں مولی ( دوست ) اس کاعلی مولی ( دوست ) ہے''

79۔ أَخْبَرْنَا مُحَمَّدُ بَنُ الْمُثَنَّ قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْبَى بَنُ حَمَّادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَبِيبُ بَنُ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ، عَنْ رَبِّدِ بَنِ أَرْقَمَ قَالَ: لَمَّا رَجَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ، وَنَزَلَ غَدِيرَ خُمِّ أَمْرَ بَدَوْحَاتٍ فَمُمِمْنَ ثُمَّ قَالَ: "كَأَنِي قَدْ دُعِيثُ، فَأَجَبْتُ، إِنِي قَدْ تَرَكِّتُ فِيكُمُ الثَّقَلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَكْبُرُ مِنَ الْخَوْرِ: كِتَابُ اللهِ وَعِثْرَتِي أَهْلُ بَيْتِي، فَانظُرُوا كَيْفَ فَيكُمُ الثَّقَلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَكْبُرُ مِنَ الْخَوْرِ: كِتَابُ اللهِ وَعِثْرَتِي أَهْلُ بَيْتِي، فَالنظُرُوا كَيْفَ مَوْلَايَ، وَأَنَا وَلِي مُنْ وَاللهُ مُؤْمِنٍ» ثُمَّ أَخَذَ بِيدِ عَلِي قَقَالَ: «مَنْ كُنْتُ وَلِيَّهُ، فَهَذَا وَلِيُهُ، مَوْلَايَ، وَأَنَا وَلِي مُنْ وَالأَهُ، وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ » فَقُلْتُ لِرَنْدٍ: سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى مُؤْمِنٍ » ثُمَّ أَخَذَ بِيدِ عَلِي فَقَالَ: «مَنْ كُنْتُ وَلِيَّهُ، فَهَذَا وَلِيُهُ وَاللهُمْ وَالِي مَنْ وَالأَهُ، وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ » فَقُلْتُ لِرَنْدٍ: سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَ: «مَا كَانَ فِي الدَّوْحَاتِ أَحَدٌ إِلَا رَبُونِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فِي اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَهُ بِأَذُنَيْهِ » وَسَمِعَهُ بِأُذُنَيْهِ » وَسَمِعَهُ بِأُذُنَيْهِ » وَسَمِعَهُ بِأُذُنَيْهِ » وَسَمِعْتُ بِأَذُنَيْهِ » وَسَمِعَهُ بِأُذُنَيْهِ » وَسَمِعَهُ بِأُذُنَيْهِ » وَسَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ وَالْ سَلِي عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَلَا لَا عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَى اللهُ كَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَلَا لَكُونَ فِي اللهُ عَلَيْهُ وَلِي لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَلَا لَا عَلَيْهُ وَلَا لَلْتُ كَلَوْلِ عَلَيْهُ مِنْ وَلِي لَلْوا لَلْهُ عَلَى اللهُ كَالَهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ كَاللهُ عَلَيْهُ إِلَهُ وَلِهُ لِلْهُ وَالْكُومُ لِلْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَ

بیت ]البتہ تم غور کرو کہ میرے بعدان دونوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتے ہو؟ یہ دونوں [ قرآن اور اہل بیت ] ہرگز ایک دوسرے سے جدانہیں ہوں گے، یہاں تک کہ میرے پاس حوض کوٹر پر پیش ہوجا کیں گے، پھر قرمایا: اللہ تعالی میرامولی ہے اور میں ہرمومن کا مولی ہوں، پھر آ پ شائی ہی نے سدناعلی شائی کا تھے مبارک پکڑ کر فرمایا: جس کا میں دوست ہوں، علی بھی اس کا دوست ہے پھر آ پ شائی ہی نے مزید فرمایا: اے اللہ جوعلی کا دوست ہے اس کوتو بھی اپنا دوست بنا جوعلی کا دیمن ہے اس کوتو بھی اپنا دیمن بنا میں نے بھی زید سے کہا: کیا آ پ نے رسول اللہ من شائی ہی سے سنا ہے؟ ۔سید نا زید شائی ہی نے جواب دیا: ہاں میں نے بھی اور جوکوئی بھی فیموں میں موجود تھا اس نے اپنی آئی موں سے آ پ شائی ہی کوفر ماتے ہوئے دیکھا اور اپنے کا نوں سے سنا۔

#### تحقيو

[اسنادہ ضعیف] حبیب بن ابی ثابت کی تدلیس ہے، ساع کی تصریح نہیں گی۔

تخ تخ:

أُمْحِمُ الكِيرِلَّطِرِ الْى: 186,185/5 أَمْتَدُ رَكِلُّا مَنْ 109/3 وَحَمِيْلُ شُرِطْ الشَّيْنِ وَأَوْ وَالذَيْنِ 80 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ: حَدَّنَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ: حَدَّنَنَا الْأَغْمَشُ، عَنْ شَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: بَعَثْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَيَّمَ فِي سَرِيَّةٍ، وَاسْتَعْمَلَ عَلَيْنَا عَلِيًّا، فَلَمَّا رَجَعْنَا سَأَلْنَا: «كَيْفَ رَأَيْتُمْ صُحْبَةَ صَاحِيكُمْ؟» فَإِمَّا شَكَوْتُهُ أَنَا، وَإِمَّا شَكَاهُ عَيْرِي، فَرَفَعْتُ رَأْسِي وَكُنْتُ رَجُلًا مِكْبَابًا فَإِذَا بِوَجْهِ رَسُولِ اللهِ قَدِ احْمَرَ فَقَالَ: «مَنْ كُنْتُ وَلِيَّهُ، فَعَلِيٌّ وَلِيُّهُ»

۸۰ سیدنا بریدہ ڈاٹنٹ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مثالی بیٹی نے ہم کو کسی لشکر کے ساتھ بھیجا اور اس کا امیر سیدناعلی ڈاٹنٹ کو مقرر فرمایا جب ہم وہاں سے واپس آئے تو رسول اللہ مثالی بھی ہے نوچھا: تم نے اپنے اسپرسیدناعلی ڈاٹنٹ کو مقرر فرمایا جب ہم وہاں سے واپس آئے تو رسول اللہ مثالی بھی ہے۔

#### www.besturdubooks.net

ساتھی کی صحبت [رفاقت] کو کیسا پایا، میں نے یا میرے علاوہ کسی اور آدمی نے آپ من تی ہوئے سیدنا علی بڑائٹو کی شکایت کی اور میں [آپ کی محفل میں] سرجھکا کرر کھنے والاشخص تھا مگر جب میں نے اپناسر اٹھا یا تو نبی کریم من تی ہوئی کا رخِ انور [غصے کی وجہ سے] سرخ ہو چکا تھا، تو فر مایا: جس کا میں دوست ہوں علی مجھی اس کا دوست ہے۔

#### شحقيق

[اسنادەضعیف]

اس روایت کی سند میں اعمش کی تدلیس ہے، ساع کی تصریح نہیں مل سکی۔ اس طرح المعجم الصغیر للطبر انی (71/1)، حلیۃ الاولیاء لا بی نعیم الاصبھانی (23/4) والی سندسفیان بن عیمینه کی تدلیس کی وجہ ہے۔ ''ضعیف'' ہے۔

### تخريج:

مصنف ابن ا بي شيبة :57/12؛ مند الا مام احمد:350/5؛ المستد رك للحائم :129/2 وقال ''صحيح على شرط الشيخين'' ووافقه الذہبى ۔

81. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمُلِكِ بْنُ أَبِي غَنِيَّةً، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: حَدَّثَنِي بُرَنِدَةُ قَالَ: بَعَثَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ عَلِيٍّ إِلَى الْيَمَنِ، فَرَأَيْتُ مِنْهُ جَفُوةً، فَلَمَّا رَجَعْتُ شَكَوْتُهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى وَقَالَ: يَا بُرَيْدَةُ «مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِیٌ مَوْلَاهُ»

ا۸۔ سیدنا بریدہ ڈائٹؤ سے روایت ہے کہ نبی کریم مُلٹیٹٹ نے مجھے سیدنا علی ڈاٹٹؤ کے ساتھ یمن بھیجا، وہاں سیدنا علی ڈاٹٹؤ کا میرے ساتھ سلوک اچھا نہیں تھا۔ یمن سے واپسی پر میں نے آپ مُلٹیٹٹ سے سیدنا علی ڈاٹٹؤ کی شکایت کی ۔ نبی کریم مُلٹیٹٹ نے سرمبارک اٹھا یا اور فر ما یا: اے بریدہ! جس کا میں دوست ہوں علی بھی اس کا دوست ہے۔

### تحقيق وتخريج:

[اسنادهضعیف]

اس سندمیں حکم بن عتبیہ کی تدلیس ہے، ساع کی تصریح نہیں ماسکی۔

82 أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي غَنِيَّة قَالَ: حَدَّثَتُ الْحَكَمُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ عَلِيٍّ إِلَى الْيَمَنِ، فَرَأَيْتُ مِنْهُ جَفْوَةً، فَقَدِمْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكُرْتُ عَلِيًّا، فَتَنَقَّصْتُهُ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَغَيَّرُ وَجُهُهُ وَقَالَ: يَا بُرَيْدَةُ «أَلَسْتُ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِمِمْ؟» قُلْتُ: بَلَى، يَا رَسُولُ اللهِ قَالَ: «مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ» هَوْلَاهُ»

۸۲۔ سیدنا بریدہ وٹائٹو سے روایت ہے کہ ہیں سیدنا علی وٹائٹو کے ساتھ یمن کی طرف نکا، وہاں سیدنا علی وٹائٹو کا میر ہے ساتھ سلوک اچھانہیں تھا۔ یمن سے واپسی پر میں نے آپ مٹائٹو ہا سے سیدنا علی وٹائٹو کا میر ہے ساتھ سلوک اچھانہیں تھا۔ یمن سے واپسی پر میں نے آپ مٹائٹو ہا کے سامنے آان[سیدنا علی وٹائٹو] کی سقیص کی تو نبی کریم مٹائٹو ہا کے سامنے آان[سیدنا علی وٹائٹو] کی سقیص کی تو نبی کریم مٹائٹو ہا کا چبرہ متغیر ہوگیا اور فر مایا: اے بریدہ! کیا میں مسلمانوں کوان کی جان سے زیادہ عزیز نبیس ہوں؟ میں نے کہا: ہاں یارسول اللہ مٹائٹو ہا ہا: جس کا میں دوست ہوں علی بھی اس کا دوست ہے۔

### شخقين:

[اسناده ضعیف] هی ا

حکم بن عتیبه مدلس ہیں،ساع کی تصریح نہیں مل سکی۔

## تخريج:

مصنف ابن ا بي شبية :83/12؛ مند الا مام احمه:347/5؛ المستد رك للحاكم :110/3 وقال «صحيح على شرط مسلم" ،

83 أَخْبَرَنِي زَكَرِيًا بْنُ يَحْبَى قَالَ: حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دَاوْدَ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ أَيْمَنَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ سَعْدًا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ، فَعَلِيٍّ مَوْلَاهُ»

۸۳ سیدنا سعد و النفز سے روایت ہے کہ نبی کریم سُلِقَتِهَا نے فرمایا: جس کا میں دوست ہوں ، علی بھی اس کا دوست ہے۔ اس کا دوست ہے۔

### شخقیق و تخریج:

[اسناده تيج]

84. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّنَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ عَوْفٍ، عَنْ مَيْمُونٍ أَبِي عَبْدِ اللهِ قَالَ: زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَمِدَ الله، وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: «أَلُسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنِي أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ؟» قَالُوا: بَلَى، نَحْنُ نَشْهَدُ لَأَنْتَ أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ قَالَ: «فَإِنِّي مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ، فَهَذَا مَوْلَاهُ» أَخَذَ بيَدِ عَلِي

۱۸۴۰ سیدنازید بن ارقم واثنی سے دوایت ہے کہ ایک مرتبدرسول الله من شیق کھڑے ہوئے ،اللہ تعالی کی حمد و ثنابیان کی ۔ پھر خطبہ ارشاوفر مایا: کیاتم جانتے ہو کہ میں ہرمومن کے لئے اس کی جان ہے بھی زیادہ عزیز ہوں؟ لوگوں نے کہا: کیون نہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہرمومن کے لئے اس کی جان ہے بھی زیادہ عزیز ہیں، تو آپ من شیق نے سیدناعلی واثنی کا ہاتھ تھام کرفر مایا: جس کا میں دوست ہوں میلی بھی اس کا دوست ہوں میلی بھی اس

#### تحقيق:

[اسنادەضعیف]

اس روایت کی سند میں ابوعبدالله میمون ضعیف ہے۔

[تقريب التهذيب لابن حجر: 7051]

#### تخريج:

مندالا مام احمد:372/42؛ المعجم الكبيرللطبر اني:229/5

85- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللهِ النَّيْسَابُودِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ الْأَوْدِيُّ قَالَا: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى قَالَ: أَخْبَرَنِي هَانِئُ بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ طَلْحَةَ الْأَيَامِيَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمِيرَةُ بْنُ سَعْدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيًّا وَهُوَ يُنْشِدُ فِي الرَّحْبَةِ مَنْ سَعْدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيًّا وَهُوَ يُنْشِدُ فِي الرَّحْبَةِ مَنْ سَعْدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيًّا وَهُوَ يُنْشِدُ فِي الرَّحْبَةِ مَنْ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ، فَعَلِيٌّ مَوْلَاهُ؟، فَقَامَ بِضْعَةً عَشَرَ فَشَهِدُوا»

۸۵۔ عمیرہ بن سعد سے روایت ہے کہ میں نے سنا، سیدناعلی بڑاٹھ ایک وسیع میدان میں فرمارہے سے بھی جے بتم میں نے رسول الله مُراثیت کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا: جس کا میں دوست ہوں سیلی بھی اس کا دوست ہے، تو دس سے زائد آ دمیوں نے کھڑے ہو کر گواہی دی، [ کہ انہوں نے اس حدیث کی آپ سے ساعت کی ہے۔]
آپ سے ساعت کی ہے۔]

## تحقيق وتخريج:

[اسنادەضعیف]

عميره بن سعد كے بارے ميں امام يحيٰ بن قطان سُينيفر ماتے ہيں:

"لم يكن عميرة بن سعد فمن يعتمد عليه."

''عمیرہ بن سعداییاراوی نہیں ہے،جس پراعتاد کیا جائے۔''

(الجرح والتعديل لابن ابي حاتم: 24/7)

86- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ وَهْبٍ قَالَ: قَامَ خَمْسَةٌ أَوْ سِتَّةٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِي إِسْحَاقَ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ وَهْبٍ قَالَ: قَامَ خَمْسَةٌ أَوْ سِتَّةٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ، فَعَلِيٌّ مَوْلَاهُ»

۸۷۔ سعید بن وهب میشیاسے روایت ہے کہ [جب سیدناعلی ڈٹائٹٹانے ان (صحابہ کرام) سے گواہی طلب کی تو ]اصحاب النبی مُٹائٹٹٹٹل میں سے پانچ یا چھ نے کھڑے ہوکر گواہی دی کہ (واقعی ہی)رسول اللہ مُٹائٹٹٹٹل نے فرمایا: جس کا میں مولی (دوست) اس کاعلی مولی (دوست) ہے۔

### شحقيق

[اسناده ميح]

#### تخرتج:

مندالامام احم: 336/5

87 - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّنَنَا خَلَفٌ قَالَ: حَدَّنَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّنَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ وَهْبٍ أَنَّهُ قَامَ مِمَّا يَلِيهِ سِتَّةٌ، وَقَالَ زَيْدُ بْنُ يُثْنِع: «وَقَامَ مِمَّا يَلِينِي سِتَّةٌ، فَشَهِدُوا أَنَّهُمْ سَمِعُوا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» يَقُولُ: «مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ، فَإِنَّ عَلِيًّا مَوْلَاهُ»

ے ۸۷۔ سعید بن وهب بہتیا ہے روایت ہے کہ میرے قریب سے چھ حفرات کھڑے ہوئے اور زید بن پٹیع میسٹانے کہا: میرے قریب سے بھی چھ حضرات نے کھڑے ہوکر گواہی دی کہ انہوں نے سنارسول اللّٰد مَنْ الْنَیْسِیْمُ فر مار ہے تھے: جس کا میں مولی (دوست) ہوں، بلا شبطی بھی اس کا مولی (دوست) ہے۔

## شخفين وتخريج:

صحيح]

88- أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بِنْ أَبَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ يُنَيْعٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ يَقُولُ عَلَى مِنْبَرِ الْكُوفَةِ: إِنِّي مُنْشِدٌ اللهُ رَجُلًا، وَلَا أَنْشُدُ إِلَّا أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَنْ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ " يَوْمَ غَدِيْرِ خُمِّ: «مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلَاهُ، وَاللهُمَّ وَالِ مَنْ وَالَاهُ، وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ؟». فَقَامَ سِتَّةٌ مِنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلَاهُ، اللهُمَّ وَالِ مَنْ وَالَاهُ، وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ؟». فَقَامَ سِتَّةٌ مِنْ

جَانِبِ الْمِنْبَرِ، وَسِتَّةٌ مِنَ الْجَانِبِ الْآخَرِ، فَشَهِدُوا أَنَّهُمْ سَمِعُوا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ذَلِكَ "

قَالَ شَرِيكٌ: فَقُلْتُ لِأَبِي إِسْحَاقَ: هَلْ سَمِعْتَ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ يُحَدِّثُ بِهَذَا عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: «نَعَمْ»

قَالَ أَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمنَ: عِمْرَان بِنْ آبَان لَيْسَ بِقَوِي فِ الْحَدِيْثِ.

۸۸۔ زید بن پٹیج میسیات دوایت ہے کہ میں نے سنا، سیدناعلی بن ابی طالب وٹائوڈ کوفہ کی مسجد کے منبر پر فرمار ہے تھے: میں اس آدمی سے اللہ کی قشم دے کر پوچھتا ہوں، اصحاب النبی مٹائیہ ہے کہ علاوہ کوئی گواہی نہ دے کہ جس نے سنا رسول اللہ سٹائیہ ہے ''نفد پرخم'' کے دن پر فرما رہے تھے: جس کا میں مولی (دوست) اس کاعلی مولی (دوست) ہے۔ اے اللہ! تواس کودوست بنا جوعلی کودوست بنائے اور اس کو اپنا دہمن بنا جواس کو دہمن بنائے تومنبر کی ایک جانب سے چھ حضرات کھڑے ہوئے اور چھ حضرات کو درسری جانب سے کھڑے اور گھائیہ کا اور گھائیہ کا ایک جانب سے جھ حضرات کھڑے ہوئے اور چھے حضرات دوسری جانب سے کھڑے اور گھائیہ کا ایک جانب سے کھڑے دوست کے مقام دوسری جانب سے کھڑے دوست کے مقام دوسری جانب سے کھڑے در گھائیہ کا اور گھائیہ کا ایک جانب سے کھڑے در کا ایک طرح فرمار ہے تھے۔

شریک میسید کہتے ہیں: میں نے ابواسحاق میسید سے پوچھا: کیا آپ میسید نے بیروایت سیدنابراء بن عاز ب ڈائٹیڈ سے تی ہے کہوہ بھی رسول اللہ سائٹیسی سے ای طرح بیان کرتے ہیں۔انہوں نے کہا: ہاں! امام نسائی میسید کہتے ہیں:اس روایت میں ایک راوی عمران بن ابان حدیث میں قوی نہیں ہے۔

### تحقيق:

[اسنادەضعیف]

ابواسحاق مدلس ہیں جو کہ لفظ''عن'' سے بیان کر رہے ہیں، ساع کی تصریح میں نہیں مل سکی،عمران بن ابان راوی ضعیف ہے۔

: تخ ت نج

مندالامام احمد: 118/1

باب28

ذِكْرُ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «عَلِيٌّ وَلِي كُلِّ مُؤْمِنٍ بَعْدِي»

# نبی کریم مَنَافِیْتِهِمُ کے اس فرمان کا بیان: ''میرے بعد علی ہرمومن کا ولی (دوست) ہے''

28. أَخْبَرْنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّنَنِي جَعْفَرٌ يَعْنِي ابْنَ سُلَيْمَانَ، عَنْ يَزِيدَ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حَصِينٍ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَيْشًا، وَاسْتَعْمَلَ عَلَيْهِمْ عَلِيٌّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، فَمَضَى فِي السَّرِيَّةِ، فَأَضَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَضْحَابٍ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ فَأَصَابَ جَارِيَةً، فَأَنْكَرُوا عَلَيْهِ، وَتَعَاقَدُوا أَرْبَعَةً مِنْ أَصْحَابٍ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرْنَاهُ بِمَا صَنَعَ، وَكَانَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرْنَاهُ بِمَا صَنَعَ، وَكَانَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعُلِبِ طَالِبٍ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ عِنْ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ عِنْ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ مِثْلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَا مَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالْعَضَبُ فِي وَجْهِهِ، فَقَالَ مِثْلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالْعَضَبُ فِي وَجْهِهِ، فَقَالَ مِثْلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالْعَضَبُ فِي وَجْهِهِ، فَقَالَ مِثْلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالْعَضَبُ فِي وَجْهِهِ، فَقَالَ مِثْلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالْعَضَبُ فِي وَجْهِهِ، فَقَالَ مِنْ بَعْدِي» وَمَلُولُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالْعَضَبُ فِي وَجْهِهِ، فَقَالَ مِنْ بَعْدِي اللهُ عَرْدُونَ مِنْ مَعْدِي أَلُهُ مَا أَوْلُولُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلُمَ الْمُ الْمُؤْمِنِ مِنْ بَعْدِي »

٨٩ ۔ سيدنا عمران بن حصين را الله على الله على الله مَا الله مَا الله على الله على الله على الله على المربيجا اور سيدنا على بن ابی طالب ڈلٹٹؤ کوان کا امیر بنایا۔ جنگ کےاختنام پر(مال غنیمت کی تقسیم میں )ایک لونڈی سیدنا علی ڈاٹنیز کے حصہ میں آگئی۔اس وجہ سے لوگوں نے ان کی مخالفت کی ۔رسول اللّٰد مَثَاثِیْتَ اِلْمِ کَےاصحاب میں سے چار نے آپس میں میر کیا کہ جب ہم رسول الله مُناتِیْتِ سے ملیس کے تواس واقعہ کی ضرور ( آپ مَنْ تَنْ اللَّهُ كُو ) خبر ديں گے۔ جب مسلمان سفر سے واپس لو شتے ۔ان كامعمول بيہ ہوتا تھا كہ وہ سب ہے پہلے رسول اللہ منافظاتی کی خدمت میں سلام عرض کرتے پھر اپنے گھروں کو لوشتے۔جب لشکر (مدینہ) پہنچااور نبی کریم مُلَاثِیْتِهُم کی خدمت میں سلام کرنے کے لیے حاضر ہوئے تو انہی چارمیں سے ایک آدمی نے کھڑے ہو کر عرض کیا: یارسول الله مَالْتَيْكِمْ! کیا آب کومعلوم ہے کہ سیدنا علی بن الی طالب مٹانیو نے یوں یوں کیا ہے تورسول اللہ مٹانیوں نے اپنا چبرہ انوراس سے پھیرلیا تو دوسرا کھڑا ہوااس نے بھی اسی طرح کہا: پھر تیسر اکھڑا ہوااس نے بھی اس کی مثل بات کی پھر چوتھا کھڑا ہوااس نے بھی وہی کہا جواس سے پہلے (اس کے ساتھی) رسول الله مَناتَیْنَا کو کہہ چکے تھے۔رسول الله مَنَاتِیْنَا ان کی طرف متوجہ ہوئے، رخِ انور پر خصہ کے آثار نمایاں تھے۔ آپ مُناہِیہ نے فرمایا: تم علی کے بارے میں کیاارادہ رکھتے ہو۔ بلا شبعلی مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں اور وہ میر سے بعد ہرمومن کا ولی ( دوست ) ہے۔

### شخقيق:

[اسناده حسن]

#### تخرتج:

مند الطيالسي:829؛ مند الا مام احمد:437/4؛ سنن التريذي:3712 وقال'' لهذ احديث حسن غريب'؛ المستد رك للحاكم:110/3 وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وصححه ابن حبان (6929)

باب29

### ذِكْرُ قَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «عَلِيٌّ وَلِيُّكُمْ بَعْدِي»

# نبی کریم مَثَاثِیْاً اُلمِی کا سیان: ''میرے بعد علی تمہاراولی (دوست) ہے''

90- أَخْبَرَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنِ ابْنِ فُضَيْلٍ، عَنِ الْأَجْلَحِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: بَعَثَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْيَمَنِ مَعَ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ، وَبَعَثَ عَلِيًّا عَلَى جَيْشٍ آخَرَ، وَقَالَ: «إِنِ الْتَقَيْتُمَا فَعَلِيٌّ عَلَى النَّاسِ، فِلْ الْوَلِيدِ، وَبَعَثَ عَلِيًّا عَلَى جَيْشٍ آخَرَ، وَقَالَ: «إِنِ الْتَقَيْتُمَا فَعَلِيٌّ عَلَى النَّاسِ، وَظَهَرَ وَإِنْ تَفَرَّقْتُمَا فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْكُمَا عَلَى حِدَتِهِ» فَلَقِينَا بنِي زَيْدٍ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ، وَظَهَرَ الْسُلِمُونَ عَلَى اللهُ مِنْكُمَا عَلَى حِدَتِهِ» فَلَقِينَا الذُرِيَّةَ، فَاصْطَفَى عَلِيٌّ جَارِيةً النُسْلِمُونَ عَلَى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، الْكُولِيدِ إِلَى النَّيِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَنْفُسِهِ مِنَ السَّيْنِ، فَكَتَبَ بِذَلِكَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ إِلَى النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَيْتُ مِنْ السَّيْنِ مَنْ السَّيْنِ مَنْ السَّيْنِ، فَكَتَبَ بِذَلِكَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ إِلَى النَّيِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ » فَقُلْتُ: هَذَا مَكَانُ الْعَائِذِ، بَعَثْتَنِي مَعَ رَجُلٍ وَأَمْرَنِي بِطَاعَتِهِ، فَبَلَّغْتُ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «لَا مَنْ عَلَيْ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «لَا مَنْ عَلَيْ وَلَيْكُمْ بَعْدِي»

• 9- سیدنا بریدہ والمنظ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مُؤلِّنَا کہ مُلِی سیدنا خالد بن ولید والمنظ کی میں سیدنا خالد بن ولید والمنظ کی تعلق میں ہمن بھیجا بھر سیدنا علی والنظ کی زیر قیادت ایک دوسر الشکر بھیجا اور فرمایا: جب دونوں الشکر مل

جائیں تو سار سے لشکر کے امیر علی ہوں گے، اگرتم الگ الگ رہت تو ہر لشکر کا امیر الگ ہوگا، اہل یمن کے قبیلے ''بی زید' میں ان کی ہمار ہے ساتھ ملاقات ہوگی (جنگ شروع ہوئی) مسلمان مشرکین پر غالب آگئے لئے لئے الونے والوں کوہم نے قبل کیا۔ ان کی اولا دکوقیدی بنایا۔ ان میں سے ایک کنیز کوسید ناعلی ڈائٹو نے اپنی ذات کے لیے متحب کرلیا۔ سید ناخالد بن ولید ڈائٹو نے ای وقت نبی کریم مل ایجہ ہم کو خط کلھا اور مجھے حکم دیا کہ وہ وہ خط میں آپ مل ٹائٹو ہو کہ کہ بہنچاؤں۔ البتہ میں نے وہ خط آپ مل قبیرہ ہم کی خدمت میں پیش کیا اور میں نے بھی سید ناعلی ڈائٹو کے بار سے میں عیب جوئی کرتے ہوئے کچھ کہا: اس پر نبی کریم مل ٹائٹو ہو کا ہے۔ اللہ کی منگر ہوگیا۔ میں نے دل میں ) کہا: بید مقام تو پناہ طلب کرنے کا ہے۔ اللہ کی خدمت میں چش کرنے میں نے بھی کی خدمت میں چش کرنے کے لیے دیا ، میں نے وہ پہنچا دیا تو رسول اللہ منگر ہوگیا۔ اس نے مجھے آپ کی خدمت میں چش کرنے بلے دیا ، میں نے وہ پہنچا دیا تو رسول اللہ منگر ہوگیا۔ اب خرمایا: اس پر بدہ! علی کی شقیص مت کرنا۔ بلاشبہ علی مجھ سے ہوا در میں علی سے ہوں اور وہ میر سے بعد تمہاراولی (دوست) ہے۔

### شخقيق:

[اسناده حسن]

تخرتج:

مندالامام احمد:365/5

باب30

ذِكْرُ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ سَبَّ عَلِيًّا فَقَدْ سَبَّنِي»

# نبی کریم مَثَلِثَاتِهُمْ کے اس فرمان کا بیان: " جس نے علی کو برا بھلا کہا، بلا شبہ اس نے مجھے برا بھلا کہا"

91 أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ الْجَدَلِيِّ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ الْجَدَلِيِّ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ فَقَالَتْ: «سُبْحَانَ اللهِ أَوْ فَقَالَتْ: «شُبْحَانَ اللهِ أَوْ مَقَالَتْ: «شُبْحَانَ اللهِ أَوْ مَعَاذَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ سَبَّ عَلِيًّا فَقَدْ سَبِّىٰيَ» قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ سَبَّ عَلِيًّا فَقَدْ سَبِّىٰي»

91۔ ابوعبداللہ جدلی سے روایت ہے کہ میں سیدہ امسلمہ بھٹا کے پاس آیا تو انہوں نے مجھ سے کہا:

کیا تم لوگ رسول اللہ مُن ﷺ کو برا بھلا کہتے ہو؟ میں نے کہا: سجان اللہ! [اللہ پاک ہے، بیرع بی محاورہ
ہے] یا معاذ اللہ [اللہ کی پناہ] کہا: [یعنی ان دونوں میں سے کوئی ایک کلمہ کہا] تو وہ کہنے لگیس: میں نے
رسول اللہ مُناہِ ﷺ سے سنا ہے آپ مُن ﷺ فرمار ہے شھے: جس نے علی کو برا بھلا کہا، بے شک اس نے مجھے
برا بھلا کہا۔

خصائص على طالتفة

#### شخقيق:

[اسناده ضعیف]

ابواسحاق مدلس ہے،ساع کی تصریح نہیں گی۔

#### تخرتج:

مندالا مام احمر:3/323؛المستد رك للحائم:121/3

بدروایت متدرک حاکم (121/1) میں بکر بن عثان بکی عن الی اسحاق کے طریق ہے آتی

ہے۔لیکن اس کی سند بھی ضعیف ہے۔

ا۔ کربن عثان بجلی راوی''مجہول''ہے۔

۲۔ ابواسحاق کا ختلاط ہے۔

س\_ جندل بن والق راوی ضعیف ہے۔

#### تنبير:

ابوعبدالله جدلی میشید سے روایت ہے:

قَالَتْ لِي أُمُّ سَلَمَةَ: «أَيُسَبُّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيلَمْ عَلَى رُءُوسِ النَّاسِ؟» فَقُلْتُ: سُبْحَانَ اللهِ , وَأَنَّى يُسَبُ فِيكُمْ عَلَى رُءُوسِ النَّاسِ؟» فَقُلْتُ: سُبْحَانَ اللهِ , وَأَنَّى يُسَبُّ عَلِيُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَتْ: «أَلَيْسَ يُسَبُّ عَلِيُ بَنُ أَبِي طَالِبٍ وَمَنْ يُحِبُّهُ؛ فَأَشْهَدُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُحِبُّهُ؛

'سیدہ امسلمہ رُسُّنانے مجھے قرمایا: آپلوگوں کی موجودگی میں رسول الله مَلَّ الْمِیْنَامُ کُوسِرِ عام برا بھلا کہا جاتا ہے؟ میں نے کہا: سجان الله! کیارسول الله مَلْ اَلْمِیْنَامُ کو برا بھلا کہا

جاتا ہے؟ انہوں نے فرمایا: وہ لوگ سیدناعلی ڈائٹیڈ اور ان سے محبت کرنے والوں کو برا تھلا کہتے ہیں، حالانکہ رسول الله مَثَاثِیْ اَللّٰہِ مِثَاثِیْ اِللّٰہِ مِثَاثِیْ اِللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰٰ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰٰ الللّٰٰ الللّٰٰ الللّٰٰ الللّٰٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ

لَا تَسُبُوا عَلِيًّا، وَلَا أَهْلَ هَذَا الْبَيْتِ، إِنَّ جَارًا لَنَا مِنْ بَنِي الْهُجَيْمِ قَدِمَ مِنَ الْكُوفَةِ فَقَالَ: أَلَمْ تَرَوْا هَذَا الْفَاسِقَ ابْنَ الْفَاسِقِ؟ إِنَّ اللهُ فَكُوفَةِ فَقَالَ: فَرَمَاهُ اللهُ بِكَوْكَبَيْنِ اللهُ قَتَلَهُ، يَعْنِي الْحُسَيْنَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، قَالَ: فَرَمَاهُ اللهُ بِكَوْكَبَيْنِ فَ عَيْنِهِ، فَطَمَسَ اللهُ بَصَرَهُ.

"تم سیرناعلی و النظا وران کے اہل بیت پرلعن طعن مت کرو۔ بنوجیم سے تعلق رکھنے والا ہماراایک پڑوی جوکوفہ سے آیا تھا، اس نے کہا: دیکھواس فاسق ابن فاسق کو لینی سیرناحسین و النظا کو [نعوذ باللہ] اللہ تعالی نے اس کو ہلاک کردیا۔ راوی کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے اس کو ہلاک کردیا۔ راوی کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے اس وقت اس شخص کی دونوں آنکھوں میں دوآ سانی انگارے مارے جس سے اس کی بینائی ختم ہوگئی۔"

[فضائل الصحابة لاحمد بن منبل: 972؛ المعجم الكبير للطبر اني: 119/3؛ وسنده صحيح]

92. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ وَاصِلِ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، عَنْ شَقِيقٍ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَالِدِ بْنِ عُرْفُطَةَ قَالَ: رَأَيْتُ مَعْدَ بْنَ مَالِكٍ بِالْمَدِينَةِ فَقَالَ: «ذُكِرَ أَنَّكُمْ تَسُبُونَ عَلِيًّا» قُلْتُ: «قَدْ فَعَلْنَا» قَالَ: «لَعَلَّكَ سَبَبْتَهُ؟» قُلْتُ: «مَعَاذَ اللهِ» قَالَ: «لَا تَسُبَّهُ، فَإِنْ وُضِعَ الْمِنْشَارُ عَلَى مِفْرَقِ عَلَى أَنْ أَسُبَّ عَلِيًّا مَا سَبَبْتُهُ بَعْدَمَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا سَمِعْتُ»

97۔ ابو بکر بن خالد بن عرفطہ سے روایت ہے کہ میں نے مدینہ منورہ میں سیدنا سعد بن مالک ڈاٹٹؤ کی زیارت کی ۔ انہوں نے کہا: مجھے میہ بتایا گیا ہے کہتم لوگ سیدناعلی ڈاٹٹؤ کو بُرا بھلا کہتے ہو؟ میں نے عرض

کیا: واقعی ہم نے (بھلاکیا) یہ کام کیا ہے؟۔انہوں نے کہا: شاید کہ سیدناعلی ڈٹٹٹ کو برا بھلا کہتے ہو؟ میں نے کہا: ماند کہا: معاذ الله (الله کی بناہ) انہوں نے کہا: تم ان کو برا بھلامت کہنا۔اگر میرے سر پرآری رکھ دی جائے کہ میں علی کو برا بھلا کہوں تو بھر بھی میں ان کو برا بھلانہیں کہوں گا۔اس کے بعد کہ جو میں نے رسول الله منافیقی تھے ان کے بارے میں سن رکھا ہے۔

#### شخقين:

[اسناده حسن]

#### : 3

مصنف ابن ابی شبیة: 80/12؛ مندانی یعلی: 777؛ المخارة للضیاء المقدی: 1017 وطاقط میشی میشد فرمات مین اس کی سند حسن ہے' (مجمع الزوائد: 130/9)

#### معبير.

سيدناسعد بن ابي وقاص ولانتخ سے روايت ہے كدرسول الله مَنَا لَيْنَا اللهِ مَنَا لَيْنَا اللهِ مَنَا لَيْنَا اللهِ مَنَا لَيْنَا اللهِ مَنَا اللهُ مَنْ اللهُ مَنَا اللهُ مَنْ اللهُ مَنَا اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ مِنْ اللهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللّهُ مِنْ مِنْ اللّهُ مَنْ م

'' جس نے ملی کو تکلیف دی، بلا شبراس نے مجھے تکلیف دی۔'' (زوائد فضائل الصحابة للقطیمی: 1078، وسند و مسن

باب31

التَّرْغِيبُ فِي مُوَالَاةِ عَلِيٍّ «رَضِيَ اللهُ عَنْهُ» ، وَالتَّرْهِيبُ فِي مُعَادَاتِهِ

### سید ناعلی رٹالٹیٰ سے دوستی رکھنے کی ترغیب اوران کی دشمنی میں تر ہیب

8 178

93- أَخْبَرَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّنَنَا مُضعَبُ بْنُ الْفِقْدَامِ قَالَ: حَدَّنَنَا فَطِرُ بْنُ خَلِيفَةَ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ، وَأَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قِالَ: حَدَّثَنَا فِطْرٌ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ عَامِرِ بْنِ وَاثِلَةَ قَالَ: جَمَعَ عَلِيٌّ النَّاسَ فِي الرَّحْبَةِ فَقَالَ: «أَنْشُدُ بِاللهِ كُلَّ امْرِئٍ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَوْمَ غَدِيرِ خُمِّ مَا سَمِعَ، فَقَامَ أُنَاسٌ فَشَهِدُوا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» قَالَ عَدِيرِ خُمِّ: «أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنِي أَوْلَى بِالْمُوْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ؟، وَهُو قَائِمٌ، ثُمَّ يَوْمَ غَدِيرِ خُمٍ: «أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنِي أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ؟، وَهُو قَائِمٌ، ثُمَّ يَوْمَ غَدِيرٍ خُمٍ: «قَالَ: «مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلَاهُ اللهُمَّ وَالِ مَنْ وَالَاهُ، وَعَادِ مَنْ أَخَذَ بِيَدِ عَلِيٍّ» فَقَالَ: «مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلَاهُ اللهُمَّ وَالِ مَنْ وَالَاهُ، وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ» قَالَ أَبُو الطُّفَيْلِ: «فَخَرَجْتُ وَفِي نَفْسِي مِنْهُ شَيْءٌ، فَلَقِيتُ زَيْدَ بْنَ أَرْفَمَ، فَائَهُ بِعَلَيْ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ فَالِي مَنَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ فَلَاهُ لِأَبُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ فَلَاهُ لِأَنْهُ لِأَبْ مِ دَاوُدَ

99۔ سیدنا ابوطفیل عامر بن واثلہ ڈٹاٹیؤے روایت ہے کہ سیدنا علی ڈٹاٹیؤ ایک وسیع میدان میں لوگوں کے ساتھ جمع حصے تو انہوں نے فرمایا: میں ہراس مسلمان آ دمی سے اللہ تعالیٰ کی قسم لے کر بوجیتا ہوں کہ جس نے رسول اللہ مُٹاٹیٹیٹا سے سنا تھا کہ جو کچھ آ پ مٹاٹیٹیٹا نے غدیرخم کے دن فرمایا تھا تولوگوں نے کھڑے ہوکہ میں اللہ مٹاٹیٹیٹا نے فرمایا تھا: کیاتم نہیں جانتے ہوکہ میں

حدیث کے راوی سیدنا ابوطفیل رٹائٹؤ کہتے ہیں: میں وہاں سے چلا اور جواس حدیث کے بارے میں میرے دل میں (شکوک وشبہات) تھاوہ نکال ویا۔ میں سیدنا زید بن ارقم ڈائٹؤ سے ملا، میں نے بیہ روایت ان کو بیان کی (تا کہ مزید تصدیق ہوجائے) انہوں نے کہا: کیاتم اس کا انکار کرتے ہو؟ میں نے خودرسول اللہ مُناٹینہ ہے سیحدیث ساعت کی ہے۔

### شخقيق:

[اسناده حسن]

### تخريج:

مندالا مام احمر: 370/4؛ السنة لا بن عاصم: 1368؛ صححه ابن حبان: 6931

94- أَخْبَرَنِي أَرَكَرِبًا بْنُ يَحْبَى قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ قَالَ: حَدَّثَنَا مِسْمَارٍ، إِبْرَاهِيمُ قَالَ: حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ يَعْقُوبَ، عَنِ الْمُهَاجِرِ بْنِ مِسْمَارٍ، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ سَعْدٍ، وَعَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ سَعْدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ: «أَمَّا بَعْدُ، أَيُّهَا النَّاسُ، فَإِنِّي وَلِيُّكُمْ» قَالُوا: صَدَقْت، ثُمَّ وَسَلَّمَ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ: «هَذَا وَلِيِّي وَالْمُؤَدِّي عَنِي، وَالِ اللهُ مَنْ وَالَاهُ وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ»

۹۴۔ سیدنا سعد بڑائیؤ سے روایت ہے کہ رسول اللہ سڑائیؤ کی نے لوگوں کو خطبہ دیا تو ارشاد فر مایا: اما بعد اے لوگو ابلا شبہ میں تمہاراولی (دوست) ہوں۔لوگوں نے عرض کیا: آپ نے سیج فر مایا تو آپ سڑ ٹیٹو کیا اسیدنا علی بڑائیؤ کا ہاتھ پکڑ کر بلند کیا پھر فر مایا: یہ میرا ولی (دوست) ہے اور میری طرف سے ذمہ داری

کونبھانے والا ہے۔اےاللہ! جواسے دوست رکھے ،اس کوتُوا پنادوست بنااور جواس سے دشمنی رکھے تو بھی اس سے دشمنی رکھ۔

### تحقیق وتخریج:

[اسناده حسن]

مویل بن یعقوب' دحسن الحدیث' ہے۔

95. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُنْمَانَ أَبُو الْجَوْزَاءِ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَثْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَثْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَثْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَثْمَةَ قِالَ: أَخَذَ مُوسَى بْنُ يَعْقُوبَ، عَنِ الْمُهَاجِرِ بْنِ مِسْمَارٍ، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ سَعْدٍ قَالَتْ: أَخَذَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِ عَلِيّ، فَخَطَبَ، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: «أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنِّي أُولَى بِكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ؟» قَالُوا: نَعَمْ، صَدَقْتَ يَا رَسُولَ اللهِ، هُأَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنِّي أُولَى بِكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ؟» قَالُوا: نَعَمْ، صَدَقْتَ يَا رَسُولَ اللهِ، ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِ عَلِيّ فَرَفَعَهَا فَقَالَ: «مَنْ كُنْتُ وَلِيَّهُ فَهَذَا وَلِيُّهُ، فَإِنَّ اللهَ يُوالِي مَنْ وَالَاهُ، وَلَاهُ، وَلِيَّهُ مَنْ عَادَاهُ»

90۔ سیدہ عاکشہ بنت سعد بڑھنا سے روایت ہے کہ رسول اللہ سُلُ اُلِیْمَ نے سیدناعلی بڑلٹو کا ہاتھ تھا م کر لوگوں کو خطبہ ارشاد فر ما یا: اللہ کی حمد و ثنا بیان کی پھر فر ما یا: کیا تم نہیں جانتے ہو کہ میں تمہارے لیے تمہاری جانوں سے بھی زیادہ عزیز ہوں؟ لوگوں نے کہا: جی ہاں یا رسول اللہ سُلُ اِلْمَا اَللہ سَلَ اِللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰہِ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ کہا تھی پر کر بلند کیا پھر فرمایا: جوتم میں سے جھے ولی (دوست) رکھتا ہے تو یہ اس کا ولی (دوست) ہے، بلا شباللہ بھی اس سے دوستی رکھتا ہے جواس سے دوستی رکھتا ہے اور یقینا اللہ تعالیٰ اس سے دشمنی رکھتا ہے جواس سے دشمنی رکھتا ہے۔ اس سے دشمنی رکھتا ہے۔ واس سے دشمنی رکھتا ہے۔

## تحقيق وتخريج:

[اسناده حسن]

مولی بن یعقو ب زمعی اورمحمه بن خالد بن عثمه دونو ل' حسن الحدیث' راوی ہیں ۔

96 أخْبَرَنِي زَكَرِبًا بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّنَنَا يَعْقُوبُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ مُهَاجِرِ بْنِ مِسْمَارٍ قَالَ: أَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ ابْنَةُ سَعْدٍ، عَنْ سَعْدٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِطَرِيقِ مَكَّةً، وَهُو مُوَجِّهٌ إِلَيْهَا، فَلَمَّا بَلَغَ غَدِيرَ خُمِّ وَقَفَ النَّاسُ، ثُمَّ رَدَّ مَنْ مَضَى، وَلَحِقَهُ مَنْ تَخَلَّفَ، فَلَمَّا اجْتَمَعَ النَّاسُ إلَيْهِ قَالَ: «اللهُمَّ الشَّهَدُ» ثَلَاثَ النَّاسُ إلَيْهِ قَالَ: «أَيُّهَا النَّاسُ هَلْ بَلَّعْتُ؟» قَالُوا: نَعَمْ قَالَ: «اللهُمَّ الشَّهَدُ» ثَلاثَ مَرَّاتٍ يَقُولُهَا، ثُمَّ قَالَ: «أَيُّهَا النَّاسُ مَنْ وَلِيُّكُمْ؟» قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ ثَلَاثًا، ثُمَّ أَخَذَ مِنْ عَلَيْهِ، فَهَذَا وَلِيُّهُ، اللهُمَّ وَالِ مَنْ وَلِيَّكُمْ وَمَسُولُهُ وَلِيَّهُ، فَهَذَا وَلِيُّهُ، اللهُمَّ وَالِ مَنْ وَالَاهُ، وَعَادٍ مَنْ عَادَاهُ»

شحقيق

[اسنادہ ضعیف] لیعقوب بن جعفر بن الی کثیر مدنی ''مجہول' راوی ہے۔

تخريج:

تاريخ دمثق لا بن عساكر: 223/42

باب32

التَّرْغِيبُ فِي حُبِّ عَلِيٍّ، وَذِكْرِ دُعَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَنْ أَبْغَضَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَنْ أَبْغَضَهُ

سیدناعلی طالفیٰ کے ساتھ محبت کی ترغیب،اس آدمی کے لئے نبی کر می منافیٰ کے لئے نبی کر سے کر می کے لئے نبی کر سے کر می کا بیان جو سیدناعلی طالفیٰ کے معبت کر سے اوراس کے ق میں بددعا جو سیدناعلی ڈالٹیٰ سے بغض رکھے

97 أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا النَّصْرُ بْنُ شُمَيْلٍ قَالَ: حَدَّنَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بُرَيْدَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: لَمْ يَكُنْ الْجَلِيلِ بْنُ عَطِيَّةَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: لَمْ يَكُنْ أَدِي اللهِ بْنُ بُرَيْدَةَ قَالَ: حَدِّثَنِي أَبِي قَالَ: لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، حَتَّى أَحْبَبْتُ رَجُلًا مِنْ قُرَيْشٍ لَا أَحِبُهُ إِلَّا عَلَى بَغْضَاءِ عَلِيٍّ، فَبُعِثَ ذَلِكَ الرَّجُلُ عَلَى خَيْلٍ، فَصَحِبْتُهُ، وَمَا أَصْحَبَهُ أَكِم عَلَى بَغْضَاءِ عَلِيٍّ، فَأَصَابَ سَبْيًا، فَكَتَبَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ إِلَا عَلَى بَغْضَاءِ عَلِيٍّ، فَأَصَابَ سَبْيًا، فَكَتَبَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبْعَثَ إِلَيْهَ مَنْ يُخَمِّسُهُ، فَبَعَثَ إِلَيْنَا عَلِيًّا، وَفِي السَّبِي وَصِيفَةٌ مِنْ أَفْضَلِ السَّبِي بَعْتَ النَّهِ مَنْ يُخَمِّسُهُ، فَبَعَثَ إِلَيْنَا عَلِيًّا، وَفِي السَّبِي وَصِيفَةٌ مِنْ أَفْضَلِ السَّبِي وَلِي السَّبِي وَصِيفَةٌ فِي الْحَمْسِ، ثُمَّ خَمَّسَ فَصَارَتْ فِي أَهْلِ بَيْتِ النَّبِي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ الله الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ الله الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَمُ الله الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ الله الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ الله الله الله الله المَلْعَلَى الله الله عَلَيْهِ الله المَنْ الله المَالِمَ الله المَالِمُ الله المَلْعَلَى الله المَلْ الله المُعْلَى الله المَالِمَ الله المَلْعَلَى الله المَصَارَا المَالِمُ الله المَلْ ا

هَذَا؟ فَقَالَ: «أَلَمْ تَرَوْا الْوَصِيفَة؟ صَارَتْ فِي الْخُمُسِ، ثُمَّ صَارَتْ فِي أَهْلِ بَيْتِ النَّيِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ صَارَتْ فِي آلِ عَلِيٍّ، فَوَقَعْتُ عَلَيْهَا، فَكَتَبَ وَبَعَثَنِي مُصَدِقًا لِكِتَابِهِ إِلَى النَّيِيِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُصَدِقًا» لِمَا قَالَ عَلِيٍّ: فَجَعَلْتُ أَقُولُ عَلَيْهِ لِكِتَابِهِ إِلَى النَّيِيِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُصَدِقًا» لِمَا قَالَ عَلِيٍّ: فَجَعَلْتُ أَقُولُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُولُ: «صَدَقَ» وَأَقُولُ: «صَدَقَ، فَأَمْسَكَ بِيَدِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» وَقَالَ: «أَتَبْغَضُ عَلِيًّا؟» فَقُلْتُ: نَعَمْ فَقَالَ: «لَا تُبْغِضْهُ، وَإِنْ كُنْتَ تُحِبُهُ وَسَلَّمَ» وَقَالَ: «فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَنَصِيبُ آلِ عَلِيٍّ فِي الْخُمُسِ أَفْضَلُ مِنْ فَازُدَدُ لَهُ حُبًّا، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَنَصِيبُ آلِ عَلِيٍّ فِي الْخُمُسِ أَفْضَلُ مِنْ فَالْدَدُ لَهُ حُبًّا، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَنَصِيبُ آلِ عَلِيٍّ فِي الْخُمُسِ أَفْضَلُ مِنْ وَصِيفَةٍ » فَمَا كَانَ أَحَدٌ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَبُ إِلَيًّ مِنْ عَلِيٍ وَصِيفَةٍ » فَمَا كَانَ أَحَدٌ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَبُ إِلَى مِنْ عَلِي وَسَلَّمَ أَحِبُ إِلَى مِنْ عَلِي مِنْ بُرُنُودَةً: «وَاللهِ مَا فِي الْحَدِيثِ بَيْنِي وَبَيْنَ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَبُ إِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَبُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَدَاللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الل

94۔ سیدنا بریدہ ڈلٹنؤ سے روایت ہے کہ میں سیدناعلی ڈلٹنؤ سےسب سے زیادہ بغض رکھتا تھا، یہاں تك كه مين ايك قريثي شخف سے صرف اسى وجه سے محبت كرتا تھا كه وہ سيدنا على والنيز سے بغض ركھتا تھا۔ ایک دفعہ نبی کریم مُلَاتِیْتِیْم نے اس شخص کوایک لشکر کا امیر مقرر کیا ، میں بھی اس کے ساتھ تھا ،میری اس کے ساتھەر فاقت صرف اسى بنا يرتقى كەوەسىد ناعلى بۈلۈنۈك سے بغض ركھتا تھا پس[ ہمىيں اس جنگ میں فتح نصیب ہوئی تو] وہاں کچھ قیدی ملے تو ہم نے رسول اللہ مُناتِقَاقِهُم کو پیغام بھیجا کہ کوئی ایساشخص بھیج دیں جوہم میں مال غنیمت تقسیم کرے۔ نبی کریم مُلا ﷺ نے سیدناعلی ڈلاٹیؤ کو بھیجا، قیدیوں میں ایک کنیزتھی جو کہ تمام قیدیوں سے بہترتھی ،انہوں نے تقسیم شروع کی تو وہ کنیز اہل بیت کے خس میں آ گئی پھرخس حصوں کی تقسیم کی تو وہ سیرناعلی بڑائنٹؤ کی آل کے حصے میں آئی۔ جب سیرناعلی مڑائنٹؤ تشریف لائے اس وقت ان کے سرسے یانی کے قطرے گردہے تھے، ہم نے کہا: یہ کیاہے؟ فرمانے لگے: کیاتم کومعلوم نہیں کہ وہ کنیزخمس میں آ گئی تھی پھر نبی کریم مُناٹِیْقِتُمُ کے اہل ہیت اور بعد میں آ ل علی کے حصے میں آئی ، البتہ اس[میرے ساتھی ]نے نبی کریم من شین کو ایک خط لکھا اور اینے خط کی تصدیق کے لئے مجھے نبی کریم من الین بالم کی خدمت میں بھیجا۔ان باتوں کی تقیدیق کی غرض سے جوسید ناعلی بڑھٹیا نے کہیں تھیں ، جب قاصد نے خطریر ھرکر سنا نا شروع کیا تو میں عرض کرتا: یہ سچ کہہ رہا ہے، آ گے پڑھتا، تو میں کہتا: میں بھی اپنے ساتھی کی تصدیق کرتا ہوں تو رسول اللہ سُکُ اُلِیْتِ اِنے میراہاتھ پکڑلیا[یعنی مجھے خاموش کروادیا] پھرارشادفر مایا: اے بریدہ کیاتم علی ہے بغض رکھتے ہو؟ میں نے کہا: جی ہاں ہو نبی کریم سُکُٹیٹِ نے فرمایا: تم اس ہے بغض مت رکھو بلکہ اگر تم ان سے محبت کرتے ہوتو ان کے ساتھ اپنی محبت کوزیادہ کرو، اس ذات کی قشم! جس کے ہاتھ میں محمد [سُکٹیٹِ اُس کے جان ہے، علی کی اولاد کے لئے تمس اس کنیز سے افضل ہے۔ سیدنا بریدہ ﴿اللّٰهُ فَرمائے ہیں: نبی کریم سُکٹیٹِ اِس فرمان کے بعد اللہ کی قشم میں لوگوں میں سب سے زیادہ سیدنا علی ﴿اللّٰهُ اِسْدُونِ سِم مِن کُونُونُ سِم مِن کُونُونُ سِم مِن کُونُونُ کُھُنْ مُنْ اُونُ کُھُنْ اُلْہُ اِللّٰہُ کُھُنْ مِن سَب سے زیادہ سیدنا علی ﴿اللّٰہُ کُونُونُ سِم مِن لوگوں میں سب سے زیادہ سیدنا علی ﴿اللّٰہُ اِللّٰہُ اِللّٰہُ کُونُونُ سِم مِن لوگوں میں سب سے زیادہ سیدنا علی ﴿اللّٰہُ کُونُونُ سِم مِن کُونُونُ اِللّٰہُ کُونُ مُنْ اِللّٰہُ کُونُونُ سُم مِن لوگوں میں سب سے زیادہ سیدنا علی ﴿اللّٰہُ کُونُ مُنْ اِللّٰہُ کُونُ اِللّٰہُ کُونُ اِللّٰہُ کُونُ مُنْ اِللّٰہُ کُونُ اِللّٰہُ کُونُ مُنْ اِللّٰہُ کُونُ اِللّٰہُ کُونُ مُنْ اِللّٰہُ کُونُ اِللّٰہُ کُونُونُ کُلُونُ اِللّٰہُ کُونُ کُونُونُ کُمُنْ کُونُ کُھُنْ کُونُ کُونُ کُونُ کُونُ کُونُ کُمُنْ کُونُ کُونُ کُونُ کُونُ کُونُ کُمُنْ کُونُ کُونُ کُونُ کُونُ کُونُ کُونُ کُمُنْ کُونُ کُونُ کُونُ کُونُ کُونُ کُونُ کُمُنْ کُونُ کُونُ کُونُ کُونُ کُمُنْ کُونُ کُونُ کُونُ کُونُ کُونُ کُمُنْ کُونُ کُونُ کُمُنْ کُلُونِ کُمُنْ کُونُ کُونُ کُمُنْ کُمُنْ کُونُ کُمُنْ کُونُ کُونُ کُلُونُ کُمُنْ کُونُ کُمُنْ کُمُنْ کُونُ کُمُنْ کُنْ کُونُ کُمُنْ کُمُنْ کُمُنْ کُمُنْ کُمُنْ کُمُنْ کُمُنْ کُمُنْ کُمُنْ کُونُ کُمُنْ کُمُ کُمُنْ کُمُ

سیدناعبداللہ بن بریدہ بھی فرماتے ہیں: اللہ کی قسم! اس حدیث میں میرے والد اور نبی کریم ملی فی فی اس مدیث کومیرے باپ نے نبی کریم ملی فی فی اس حدیث کومیرے باپ نے نبی کریم ملی فی فی فی کی اس حدیث کومیرے باپ نے نبی کریم ملی فی فی کی اس حدیث کومیرے باپ نے نبی کریم ملی فی کی کی اس حدیث کومیرے باپ نے نبی کریم ملی فی کی کی میں نے تنی ہے ]

### شخقيق:

[اسناده حسن]

### تخريج:

مند الامام احمد: 5 / 0 5 3؛ شرح مشكل الآثار للطحاوى: 4 / 0 6 1؛ واخرجه البخارى:4350؛ مختصراً

98\_ أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرِيْثٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ فِي الرَّحْبَةِ: أَنْشُدُ بِاللهِ مَنْ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ غَدِيرِ خُمِّ يَقُولُ: «إِنَّ اللهَ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ، وَمَنْ كُنْتُ وَلِيَّهُ فَهَذَا وَلِيُّهُ، اللهُمَّ وَالِ مَنْ وَالْاهُ، وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ، وَانْصُرْ مَنْ نَصَرَهُ». قَالَ: فَقَالَ سَعِيدٌ: «قَامَ إِلَى جَنْبِي سِتَّةٌ» وَقَالَ زَنْدُ بْنُ يُثَيْعٍ: «قَامَ عِنْدِي سِتَّةٌ» وَقَالَ زَنْدُ بْنُ يُثَنِعٍ: «قَامَ عِنْدِي سِتَّةٌ» . وَقَالَ عَمْرٌو ذُو مَرِّ: «أَحِبَّ مَنْ أَحَبَّهُ، وَأَبْغِضْ مَنْ أَبْغَضَهُ» وَسَاقَ

خصائص على دالله الله المستعلى المستعلى المستعلى المستعلى المستعلى المستعلى المستعلق المستعلى المستعلق المستعلم المستعلم المستعلم المستعلم المستعلم المستعلم

الْحَدِيثَ. رَوَاهُ إِسْرَائِيلُ، عَن أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيّ، عَنْ عَمْرِو ذِي مَرِّ «أَحِبَّ»

9A - سعيد بن و مب مُرَسَّة سے روايت ہے کہ سيدناعلی رُفَاتُوْ ايک وسيع ميدان ميں موجود سے انہوں نے فرمايا: ميں الله کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ کس نے سنا کہ رسول الله مَنْ اِنْتَهَا غديرخم كے دن فرمار ہے سے: بلا شبالله تعالى تمام مونين كا ولى [ دوست ] ہے، جس شخص كاميں دوست ہوں توبي [ علی ] بھی اس كا دوست ہے، اے الله اعلى كے دوست كوتو بھی اپنادوست بنااور على كے دشمن كواپنا دھمن بنااوراس كى مد فرما جواس كامعاون ہے۔

سعید بن وهب مُتَنتُ بیان کرتے ہیں: میرے پاس سے چھے صحابہ کرام کھڑے ہوئے اور زید بن بیٹیج مُتِنتُ بیان کرتے ہیں: میرے پاس سے چھے حضرات کھڑے ہوئے اور عمروذ ومر نے بیالفاظ زیادہ بیان کیے: اے اللہ! اس شخص سے محبت رکھ جواس [علی] سے محبت رکھے اور اس شخص سے بغض رکھ جواس [علی] سے بغض رکھے۔

امام نسائی میشینفرماتے ہیں: اسرائیل نے اس روایت کوعن ابی اسحاق شیبانی ،عن عمروذی مرکی سندے[احب] کے الفاظ کے ساتھ نقل کیا ہے۔

## شخقین و تخریج:

[اسناده ضعیف]

اعمش'' مدلس''اورابواسحاق راوی'' مدلس''اور' مختلط'' ہے۔

99- أَخْبَرَنَا عَلِيُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِي قَالَ: حَدَّنَنَا خَلَفُ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرٍو ذِي مُرٍ قَالَ: " شَهِدْتُ عَلِيًّا بِالرَّحْبَةِ يَنْشُدُ قَالَ: " شَهِدْتُ عَلِيًّا بِالرَّحْبَةِ يَنْشُدُ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَيُّكُمْ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: يَوْمَ غَدِيرٍ خُمِّ مَا قَالَ: فَقَامَ أَنَاسٌ فَشَهِدُوا أَنَّهُمْ سَمِعُوا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ، فَإِنَّ عَلِيًّا مَوْلَاهُ، اللهُمَّ وَالِ مَنْ وَالَاهُ، وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ، وَأَحِبَّ مَنْ أَحْبَهُ، وَأَبْغِضْ مَنْ أَبْغَضَهُ، وَانْصُرُ مَنْ نَصَرَهُ

99۔ عمروز ومر مُرِینیٹ سے روایت ہے کہ میں سیدناعلی جلائیؤ کے ساتھ ایک وسیع میدان میں موجود تھا،
وہ صحابہ کرام کوقت مرے کر کہدر ہے تھے: کس نے رسول الله ملائیقی سنا ہے کہ جوآ پ ملائیقی غیریم مرام کوقت مردے تھے؟ تو صحابہ کرام کھڑے ہوئے اور انہوں نے گواہی دی کہ انہوں نے رسول الله ملائیقی کے دن فرمار ہے تھے؟ تو صحابہ کرام کھڑے ہوئے اور انہوں نے گواہی دی کہ انہوں نے رسول الله ملائیقی کے الله ملائیقی کے الله ملائیقی کے میرا دوست علی کا دوست ہے۔اے الله! علی کے دوست کو تو بھی اپنادوست بنااور علی کے دیمن کوا پنادیمن بنا،اس شخص سے محبت رکھ جواس [علی] سے محبت رکھ جواس [علی] سے محبت رکھ جواس کے ساتھ بغض رکھے اور اس کی مدفر ماجواس کا معاون ہے۔

### تحقيق وتخريج:

[اسنادەضعیف]

ابواسحاق' 'رکس'' ہے، ساع کی تصریح نہیں کی عمروذ ومر ہمدانی' ' ثقه' ہیں۔

باب33

### الْفَرَقُ بَيْنَ الْمُؤْمِنِ وَالْمُنَافِقِ

#### مومن اور منافق کے درمیان فرق کا بیان

100- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَدِيّ بنِ ثَابِتٍ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، عَنْ عَلِي قَالَ: وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ، وَبَرَأَ النَّسَمَةَ لَعَهْدُ النَّيِ الْأَمْقِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيَّ: «لَا يُحِبُّنِي إِلَّا مُؤْمِنٌ، وَلَا يَبْغَضُنِي إِلَّا مُنَافِقٌ» النَّبِي الْأَمُقِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيَّ: «لَا يُحِبُّنِي إِلَّا مُؤْمِنٌ، وَلَا يَبْغَضُنِي إِلَّا مُنَافِقٌ» النَّيِ الْأَمْقِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيَّ: «لَا يُحِبُّنِي إِلَّا مُؤْمِنٌ، وَلَا يَبْغَضُنِي إِلَّا مُنَافِقٌ» النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيَّ: «لَا يُحِبُّنِي إِلَّا مُؤْمِنٌ، وَلَا يَبْغَضُنِي اللهُ مُنَافِقٌ» النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ إِلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا مُنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلِي اللهُ وَمِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمِنَا وَمِي اللهُ عَلَيْهُ إِلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى اللهُ عَلَيْهِ إِلَا لِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِي مَنْ إِلَيْهُ مُولِي اللهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللهِ عَلَيْهُ وَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَالْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَا فَلَ عَلَيْهِ وَالْمُنْ الْقَلَى عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ الْمُعَلِّمُ الْعَلَى عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ وَالْمُوالِقُولِ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ال

### تحقيق وتخريج:

صحيح مسلم:78

101 - أَخْبَرَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَدِيّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ زِرِ بْنِ حُبَيْشٍ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: عَهِدَ إِلَىَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَنْ لَا يُحِبَّنِي إِلَّا مُؤْمِنٌ، وَلَا يَبْغَضُنِي إِلَّا مُنَافِقٌ»

ا ۱۰ ۔ سیدناعلی ڈائٹنٹ سے روایت ہے کہ نبی کریم مٹائٹی آئی نے مجھے وصیت فر مائی ہے کہ مجھ سے محبت نہیں کرے گا مگرمومن اور مجھ سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق ۔

#### تحقيق:

[اسناده صحيح]

#### تخرتج:

مند الامام احمد: 128,95/1؛ مند الحميدى: 58؛ سنن التريذى: 3736و قال''حسن صحح''؛ سنن ابن ماجة: 114

102- أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ عِيسَى قَالَ: أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى قَالَ: أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى قَالَ: أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى قَالَ: أَخْبَرَنَا الْفَصْلُ بْنُ مُوسَى اللّهُ عَلَيْهِ الْأَعْمَشُ، عَنْ عَدِيّ، عَنْ زِرّ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: «إِنَّهُ لَعَبْدُ النَّبِيّ الْأُمْتِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيَّ إِنَّهُ لَا يُحِبُّكَ إِلَّا مُؤْمِنٌ. وَلَا يَبْغَضُكَ إلَّا مُنَافِقٌ»

۱۰۲ - سیدناعلی والٹنز سے روایت ہے کہ نبی کریم مٹائٹیٹیٹر نے مجھے وصیت فرمائی ہے کہتم سے محبت نہیں کرے کا مگرمنا فق۔ کرے کا مگرمنا فق۔

#### شخفيق:

[اسناده صحيح]

### تخرّن:

مندالامام احمه: 128,95/1؛ مندالحميدي: 58

باب34

# ذِكْرُ الْمُثَلِ الَّذِي ضَرَبَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ

# نبي كريم مَنَا لِنُدِيَةِ مُ كاسيدناعلى بن ابي طالب رَثَاعَنُهُ

### کے لیے مثال ذکر کرنے کا بیان

103 أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْبُبَارَكِ قَالَ: حَدَّنَنَا يَحْبَى بْنُ مَعِينٍ قَالَ: حَدَّنَنَا أَبُو حَفْصٍ الْأَبَّارُ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ حَصِيرَةَ، عَنْ أَبِي صَادِقٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ نَاجِدٍ، عَنْ عَلِي قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا عَلِيُ «فِيكَ مَثَلٌ مِنْ عِيسَى، أَبْغَضَتْهُ يَهُودٌ حَتَّى بَهَتُوا أُمَّهُ، وَأَحَبَّتُهُ النَّصَارَى حَتَّى أَنْزُلُوهُ بِالْمُنْزِلِ الَّذِي لَيْسَ بِهِ»

۱۰۳- سیرناعلی ڈائٹئے سے روایت ہے کہ نبی کریم طَالِیَقِائِم نے مجھ سے فرمایا تھا: اے علی تیری مثال عیسیٰ بن مریم کی سی ہے کہ یہودیوں نے ان سے بخض رکھا یہاں تک کہ ان کی ماں پر بہتان لگادیا اور نصار کی نے ان سے محبت کی اوران کواس مقام تک پہنچادیا جوان کائہیں تھا۔

#### شخقيق:

[اسنادهضعیف]

تمم بن عبد الملك قرش ضعيف ہے۔[تقريب التہذيب لا بن حجر: 1451]

www.besturdubooks.net

#### تخريج:

السنة لا بن ا في عاصم: 1004؛ زوا كدمسند الا مام احمد: 160/1؛ المستد رك للحاسم: 123/3 وقال ' صحيح الا سناد' وتعقبه الذهبي

#### تنبيه

سیرناعلی ڈالٹؤ فر ماتے ہیں:

لَيُحِبُّنِي قَوْمٌ حَتَّى يَدْخُلُوا النَّارَ فِيَّ، وَلَيُبْغِضُنِي قَوْمٌ حَتَّى يَدْخُلُوا النَّارَ فِي وَلَيُبْغِضُنِي قَوْمٌ حَتَّى يَدْخُلُوا النَّارَ فِي بُغْضِي

''ایک قوم میری محبت میں غلوکی وجہ سے جہنم میں داخل ہوگی، دوسری قوم میرے ساتھ بغض کے سبب آگ میں داخل ہوگی۔''

(السنة لا بن ابي عاصم: 983، وسنده صحيح)

بِٰبِ35

ذِكْرُ مَنْزِلَةِ عَلِيّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَقُرْبِهِ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنُزُوقِهِ بِهِ، وَحُبُّ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ

# 

104- أخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودِ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ شُعْبَةً، عَنْ أَبِي إِسْخَاقَ، عَنِ الْعَلَاءِ قَالَ: سَأَلُ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ، عَنْ عُثْمَانَ قَالَ: «كَانَ مِنَ الَّذِينَ إِسْخَاقَ، عَنِ الْعَلَاءِ قَالَ: «كَانَ مِنَ الَّذِينَ تَوَلُّوا يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ، فَتَابَ اللهُ عَلَيْهِ، ثُمَّ أَصَابَ ذَنْبًا فَقَتَلُوهُ » وَسَأَلَهُ عَنْ تَوَلُّوا يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ، فَتَابَ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ » عَلِي فَقَالَ: «لَا تَسَلَ عَنْهُ، إِلَّا قُرْبَ مَنْزِلَتِهِ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ » ١٩٠١- علاء بن عرارت روايت ہے کہ ایک آدمی نے سیرناعبراللہ بن عمر رائجوں نے فرمایا: وہ ان لوگوں میں سے تھے جودوگر وہوں کے مقابلے کے دن (یعنی بارے میں سوال کیا: انہوں نے فرمایا: وہ ان لوگوں میں سے تھے جودوگر وہوں کے مقابلے کے دن (یعنی بول ہوئی تو لوگوں نے ان کو شہید کر دیا۔ پھر اس آدمی نے سینا علی ڈائٹی ٹی بارے میں سوال کیا: تو ان کو شہید کر دیا۔ پھر اس آدمی نے سینا علی ڈائٹی کی بارے میں سوال مت کر کیا تم رسول کی تقال کے در سول الله می کرد کیا تم کے در سول الله می کرد کیا تم کی مقام نہیں دیکھا (کس قدر قرابت والاتھا)۔

#### شخقيق:

[اسنادہ ضعیف] ابواسحاق سبیعی رادی''مختلط''ہے۔

#### تخرتج:

فضائل الصحابة لاحمد بن صنبل:1012

105- أَخْبَرَنِي هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ هِلَالٍ قَالَ: حَدَّنَنَا حُسَيْنٌ قَالَ: حَدَّنَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَرَارٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ قُلْتُ: أَلَا تُحَدِّثُنِي عَنْ عَلِيٍّ، وَعُثْمَانَ؟ قَالَ: «أَمًّا عَلِيٌّ فَهَذَا بَيْتُهُ مِنْ حُبِّ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، وَلَا أُحَدِثُكَ عَنْهُ بِغَيْرِه، وَأَمَّا عُثْمَانُ، فَإِنَّهُ أَذْنَبَ يَوْمَ أُحُدٍ ذَنْبًا عَثْلَمُ، فَعَفَا اللهُ عَنْهُ، وَأَذْنَبَ فِيكُمْ صَغِيرًا، فَقَتَلْتُمُوهُ»

100۔ علاء بن عرار سے روایت ہے کہ میں نے سیدنا عبداللہ بن عمر کا بھنا سے سیدنا علی اور سیدنا علی اور سیدنا علی و سیدنا علی و سیدنا علی دیا ہے عثمان کا بھنا کے بار سے میں سوال کیا توانہوں نے فرمایا: رہے سیدنا علی ڈاٹھٹا تو سی گھروں اللہ مُکاٹھٹا توان سے محبوب گھروں میں سے ہے، میں ان کی غیر موجودگی میں بات نہیں کرتا اور رہے سیدنا عثمان جھٹا توان سے اُحد کے دن بڑی خطا سرز دہوگئ مگر اللہ نے توان کو بخش دیا تھا مگر جب تمہار ہے متعلق ان سے چھوٹی سی مجول ہوئی تو تم نے ان کوشہید کردیا۔

### تحقيق وتخريج:

[اسنادهضعیف]

ابواسحاق السبیعی راوی''مدلس''اور' مختلط''ہے۔

106 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ

أَبِي إِسْحَاقَ. عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَرَارٍ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ وَهُوَ فِي مَسْجِدِ الرَّسُولِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. عَنْ عَلِيٍّ، وَعُثْمَانَ فَقَالَ: «أَمَّا عَلِيٍّ فَلَا تَسَلْنِي عَنْهُ، وَانْظُرْ إِلَى مَنْزِلِهِ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ فِي الْمُسْجِدِ بَيْتٌ غَيْرَ بَيْتِهِ، وَأَمَّا عُثْمَانُ فَإِنَّهُ أَذْنَبَ ذَنْبًا عَظِيمًا تَوَلَّى يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ، فَعَفَا اللهُ عَنْهُ، وَغَفَرَلَهُ، وَأَذْنَبَ فِيكُمْ ذَنْبًا عَظِيمًا تَوَلَّى يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ، فَعَفَا اللهُ عَنْهُ، وَغَفَرَلَهُ، وَأَذْنَبَ فِيكُمْ ذَنْبًا دُونَ فَقَتَلْتُمُوهُ»

۱۰۲ علاء بن عرار سے روایت ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر ٹراٹھ مسجد نبوی میں تشریف فر ما ہتھے۔ میں نے ان سے سیدنا علی بڑائٹو اور سیدنا عثمان بڑائٹو کے بارے میں سوال کیا توانہوں نے فر ما یا: رہے سیدنا علی بڑائٹو تو مجھے سے ان کے بارے میں سوال مت کر ۔ تو نبی کریم سکھی ٹراٹٹو تو مجھے سے ان کے بارے میں سوال مت کر ۔ تو نبی کریم سکھی نظروں میں ان کے مقام کود کھے کہ ان کے گھر کے علاوہ مسجد میں کسی کا گھر نہیں تھا اور رہے سیدنا عثمان بڑائٹو تو ان سے اس دن بہت بڑی کھول ہوئی جس دن دوگر وہوں کا مقابلہ (جنگ اُحد) ہواتو وہ پیچھے پھر گئے تو اللہ رہ العزت نے ان کو اس پر معاف فر ما یا اور ان کی بخشش فر مادی ۔ مگر جب تمہار سے درمیان ان سے چھوٹی سی بھول ہوئی تو تم نے ان کوشہید کردیا ۔

### شخقيق وتخريج:

[اسناده ضعیف]

ابواسحاق راوی ' مدلس' ہے۔

107 - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عُمَرَ، فَسَأَلَهُ عَنْ عَلِيٍّ فَقَالَ: «لَا تَسَلُ عَنْ عَلِيٍّ، وَلَكِنِ انْظُرْ إِلَى بَيْتِهِ مِنْ بُيُوتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَنْ عَلِيٍّ، وَلَكِنِ انْظُرْ إِلَى بَيْتِهِ مِنْ بُيُوتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَنْ عَلِيٍّ، وَلَكِنِ انْظُرْ إِلَى بَيْتِهِ مِنْ بُيُوتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ » قَالَ: «فَإِنِّي أَبْغَضَهُ» قَالَ: «أَبْغَضَكَ الله »

ے ۱۰ ۔ سعد بن عبیدہ مُراثیہ سے روایت ہے کہ ایک آ دمی سیدنا عبداللہ بن عمر مُراثِنَا کے پاس آیا اور اس نے ان سے سیدناعلی جلائیا کے بارے میں سوال کیا۔ انہوں نے فرمایا: مجھ سے سیدناعلی جلائیا کے بارے

میں سوال مت کر \_ تُو نبی کریم مُنَاتِیْقِیْم کے گھروں میں سے ان کے گھر [ کی قدومنزلت ] کودیکھو۔اس آ دمی نے کہا: میں توان سے بغض رکھتا ہوں ۔سیدنا عبداللہ بن عمر ٹائٹنا نے فر مایا:اللہ تجھ سے بغض رکھتا ہے۔

#### تحقيق:

[اسنادهضعیف]

اس میں عطاء بن السائب "مختلط" ہے۔

108 - أَخْبَرَنِي هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ هِلَالٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ قَالَ: حَدَّثَنَا رُهَيْرٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ: سَأَلَ عَبْدُ الرَّحْمْنِ قُثَمَ بْنَ الْعَبَّاسِ مِنْ أَيْنَ وَرِثَ عَلِيٌّ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: " إِنَّهُ كَانَ أَوَلَنَا بِهِ لُحُوقًا، وَأَشَدَّنَا لَهُ لُزُومًا، خَالَفَهُ زَيْدُ بْنُ أَبِي أَنَيْسَةً فَقَالَ: عَنْ خَالِدِ بْنِ قُتْمَ

### تتحقيق وتخريج:

[اسنادهضعیف]

ابواسحاق راوی'' مختلط'' ہے۔اس میں اور بھی علت ضعف ہے۔متدرک حاکم (125/3) میں زہیر کی متابعت شریک بن عبداللہ قاضی'' مدلس' نے کی ہے۔اس طرح قیس بن رہیے اور عمر و بن ثابت دونوں ضعیف ہیں۔ العلل ومعرفة الرجال لاحمد (147/1) میں سفیان اور ابواسحاق اسپیعی دونوں '' مدلس' ہیں۔ بہر حال روایت ضعیف ہے۔

109 - أَخْبَرَنَا هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَنَيْسَةً، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ قُثْمَ إِنَّهُ قِيلَ لَهُ: مَا لِعَلِيٍّ وَرِثَ رَسُولَ أَنِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دُونَ جَدِكَ وَهُوَ عَمُّهُ؟ قَالَ: «إِنَّ عَلِيًّا كَانَ أَوَّلْنَا بِهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دُونَ جَدِكَ وَهُوَ عَمُّهُ؟ قَالَ: «إِنَّ عَلِيًّا كَانَ أَوَّلْنَا بِهِ

لُحُوقًا، وَأَشَدَّنَا بِهِ لُصُوقًا»

1•9 منالد بن شم مُنِسَة سے روایت ہے کہ ان سے بوچھا گیا: آپ کے دادا (سیدنا عباس بڑائن) کوچھوڑ کرسیدنا علی بڑائن کو کیوں رسول اللہ مُن الہ مُن اللہ مُن اللہ مُن اللہ مُن اللہ مُن اللہ مُن اللہ مُن اللہ

### شحقيق وتخريج:

[اسنادهضعیف]

ہلال بن علاءر قی راوی ضعیف ہےاورا بواسحاق راوی'' مدلس''اور' مختلط'' ہے۔

110 أخْبَرَنِي عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عُونُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: اسْتَأْذَنَ يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْعَيْزَارِ بْنِ حُرَيْثٍ، عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: اسْتَأْذَنَ أَبُو بَكْرٍ عَلَى النَّهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَمِعَ صَوْتَ عَائِشَةً عَالِيًا، وَهِيَ تَقُولُ: «وَاللهِ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ عَلِيًّا أَحَبُ إِلَيْكِ مِنْ أَبِي، فَأَهْوَى إِلَيْهَا أَبُو بَكْرٍ لِيَلْطِمَهَا» «وَقَالَ: يَا ابْنَةَ فُلَانَةَ «أَرَاكِ تَرْفَعِينَ صَوْتَكِ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ: يَا ابْنَةَ فُلَانَةَ «أَرَاكِ تَرْفَعِينَ صَوْتَكِ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَخَرَجَ أَبُو بَكْرٍ مُغْضِبًا» فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا عَائِشَةُ «كَيْفَ رَأَيْتِنِي أَنْقَذْتُكِ مِنَ الرَّجُلِ؟» ثُمَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَقَدِ اصْطَلَحَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَائِشَةُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَائِشَةُ وَسَلَّمَ وَعَائِشَةُ وَسَلَّمَ وَعَائِشَةُ وَسَلَّمَ وَعَائِشَةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَائِشَةُ وَسَلَّمَ وَعَائِشَةُ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَمَلُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَائِشَةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَعَلَى الله وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَعَلَى الله وَسَلَّمَ وَعَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَعَلَى الله وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَعَلَى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَالْمَلْهُ لَالله عَلَى الله وَسَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهُ وَسَلَيْه وَالْمَلْهُ الله وَسُلُولُ الله عَلَى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ الله عَلَيْه وَسَلَّمَ أَلَاهُ عَلَى الله عَلَى الله وَالْمَلْهُ الله الله عَلَيْهُ الله عَلَيْه وَالله وا

• اا۔ سیدنانعمان بن بشیر ڈاٹنؤ سے روایت ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق ڈاٹنؤ نے نبی کریم مُناٹیٹیٹا سے اندر آ ان کی اجازت طلب کی ، توسیدہ عاکشہ صدیقہ ڈاٹنا کو بلندآ واز میں بولتے ہوئے سنا۔ وہ کہہر ہی تھیں الله کی قسم! (اے الله کے رسول مُناٹیٹیٹا) میں نے جان لیا ہے کہ آپ مُنٹیٹیٹا علی الرتضی ڈاٹنؤ کے ساتھ

#### شخقيق:

[اسنادەضعیف]

اس سند میں ابواسحاق سبیعی مدلس کا واسطہ گر گیا ہے، جو کہ سنن ابو داؤد [4999] میں موجود ہے، یہ بلا شک وشبہ المزید فی متصل الاسانید ہے، یونس بن ابی اسحاق نے عیز اربن حریث سے ساع کی تصریح نہیں کی، لہذا سند ضعیف ہے۔

### تخريج:

مندالا مام احمد:275/4؛ فضائل الصحابة لاحمد بن حنبل:39؛ مندالبز ار:3225؛ شرح مشكل الآثارللطحاوي: 5309

سیدناغمرو بن العاص ملائنی سے روایت ہے:

اسْتَعْمَلَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى جَيْشِ ذَاتِ السَّلَاسِلِ فَأَتَيْتُهُ " فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيُّ النَّاسِ أَحَبُ إِلَيْك؟

قَالَ: عَائِشَةُ قُلْتُ: مِنَ الرِّجَالِ؟ قَالَ:أَبُوهَا قُلْتُ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: ثم عُمَرُ فَعَدَّ رِجَالًا "

''نبی کریم طَلَّیْتِهِ اِن مِح غَرْوهُ ذاتِ سلاس کے لئے امیر مقرر کیا تو میں آپ طَلَیْتِهِ کُم کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے عرض کیا: یارسول الله طَلَّیْتِه کُم لوگوں میں سے آپ طَلَیْتِه کُم کو مسب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ آپ طَلِیته کُم نے فرمایا: میں سے آپ طَلِیته کُم نے فرمایا: ان کے والد عائشہ میں نے پھر پوچھا: مردول میں سے کون ہیں؟ فرمایا: ان کے والد [سیدنا ابو بکر دُلُونُو اُ اِس نے عرض کیا: ان کے بعد آپ طَلَیْته کُم نے فرمایا: ان کے بعد آپ مُلِیته کُم نے فرمایا: ان کے بعد قلال ، ان کے بعد قلال ، فلال آپ

[صحيح ابخارى:3662؛ صحيح مسلم:2384؛ فضائل الصحابة للنسائي:16]

بالفرض اگراس حدیث کو میچی بھی مان لیا جائے تو شارح میچی بخاری حافظ ابن تجر رُیالیہ حدیث نعمان بن بشیراور حدیث عمرو بن عاص والی دونوں احادیث میں جمع تطبق ان الفاظ میں فرماتے ہیں: وَیُمْکِن الْجَمْع بِاخْتِلَافِ جِهَة الْمُحَبَّة : فَیَکُون فِی حَقّ أَبِی بَکُر عَلَی عُمُومه بِخِلَافِ عَلَی

'' محبت کے مختلف مراتب ہونے کی وجہ سے ان دونوں میں جمع وقطیق کی صورت ممکن ہے۔ عمومی طور پر سیدنا علی رفائعۂ کے مقابلہ میں سیدنا ابو بکر صدیق رفائعۂ سے نبی کر میم مُن اللہ میں کر میم مُن اللہ میں کر میم مُن اللہ میں سیدنا دو تھی۔''

[ فتح البارى شرح صحيح البخارى: 127/7]

111- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي غَنِيَّةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي اللهُ عَلَمْ إِسْحَاقَ، عَنْ جُمَيْعٍ وَهُوَ ابْنُ عُمَيْرٍ قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ أُمِّي عَلَى عَائِشَةَ، وَأَنَا غُلَامٌ فَذَكَرْتُ لَهَا عَلِيًّا فَقَالَتْ: «مَا رَأَيْتُ رَجُلًا أَحَبَّ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ امْرَأْتِهِ» مِنْهُ، وَلَا امْرَأَتُهُ أَحَبَّ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ امْرَأْتِهِ»

ااا۔ جمیع بن عمیر سے روایت ہے کہ میں اپنی والدہ کے ساتھ ام المومنین سیدہ عائشہ بھٹا کے پاس آیا میں اس وقت (جھوٹا) لڑکا تھا۔ میں نے ان سے سیدنا علی بڑٹٹو کا تذکرہ کیا۔ انہوں نے فر مایا: میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی آدمی ان سے بڑھ کررسول اللہ کومجوب ہواور کوئی عورت ان کی زوجہ محتر مہ (سیدہ فاطمہ بڑٹھا) سے بڑھ کررسول اللہ منتقبہ کے محبوب ہو۔

180

#### شحقيق:

[اسنادہ ضعیف ومنکر] جمیع بن عمیر جمہور محدثین کے نزد یک ضعیف ہے۔

### تخريج:

سنن الترمذى: 4 7 8 3 وقال: ''حسن غريب' ،المستدرك للحائم: 154/3 وقال: ''صحح الاسناد' حافظ ذہبی ان كا تعاقب كرتے ہوئے فرماتے ہيں:

"جميع متهم ولم تقل عائشة هذا اصلاً."

" بَمِجَ بِنَ عَمِرِ مِهِ بِاللذبراوى بِ سيره عائش فَيْ الله الْعَزِيزِ بْنُ الْخَطَّابِ ثِقَةٌ قَالَ: 112 أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِي قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْخَطَّابِ ثِقَةٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءَ الزُّبَيْدِيُّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِ، عَنْ جَمِيعِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ أُمِي عَلَى عَائِشَةَ، فَسَمِعْتُهَا تَسْأَلُهَا مِنْ وَرَاءِ جَمِيعِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ أُمِي عَلَى عَائِشَةَ، فَسَمِعْتُهَا تَسْأَلُهَا مِنْ وَرَاءِ الْجِجَابِ عَنْ عَلِي قَقَالَتْ: «تَسْألِينِي عَنْ رَجُلٍ مَا أَعْلَمُ أَحَدًا كَانَ أَحَبً إِلَى رَسُولِ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُ، وَلَا أَحَبُ إِلَيْهِ مِنَ امْرَأْتِهِ»

۱۱۲۔ جمیع بن عمیر سے روایت ہے کہ میں اپنی والدہ کے ساتھ ام المومنین سیدہ عائشہ بڑا ٹھٹا کے پاس آیا میں نے اپنی والدہ کو پردے کے پیچھے سیدنا علی بڑا ٹھٹا کے بارے میں سیدہ عائشہ بڑا ٹھٹا سے سوال کرتے ہوئے ساتو انہوں نے فرمایا: تم اس آدمی کے بارے میں سوال کررہی ہوکہ میں نہیں جانتی کہ ان سے برط ھ

#### www.besturdubooks.net

کوئی رسول الله سالیقیل کومحبوب بواورکوئی عورت ان کی زوجہمحتر مد( سیدہ فاطمہ باتینا) ہے بڑھ کررسول الله مالیتیل کومحبوب ہو۔

### تحقيق وتخريج:

[اسناده ضعیف ومنکر]

جميع بن عمير ' دمتهم بالكذب' راوي ہے۔

113- أَخْبَرَنِي زَكَرِيًّا بْنُ يَحْبَى قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شَاذَانُ. عَنْ جَعْفَرِ الْأَحْمَرِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ بْرَنْدَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَبِي. فَسَأَلَهُ: أَيُّ النَّاسِ كَانَ أَحَبَّ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ النِّسَاءِ؟ فَسَأَلَهُ: أَيُّ النَّاسِ كَانَ أَحَبَّ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ النِّسَاءِ فَاطِمَهُ، فَقَالَ: «كَانَ أَحَبَّ النَّاسِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ النِّسَاءِ فَاطِمَهُ، فَقَالَ: «كَانَ أَحَبَّ النَّاسِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ النِّسَاءِ فَاطِمَهُ، وَمِنَ الرِّحَالِ عَلِيٍّ ». قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: عَبْدُ اللهِ بْنُ عَطَاءٍ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ فِي الْحَدِيثِ

امام نسائی میشیغرماتے ہیں:اس حدیث میں ایک راوی عبداللہ بن عطاء حدیث میں قوئ نہیں ہے۔

### شحقيق:

[اسنادەضعیف]

عبدالله بنعطاءطائفی'' مدلس' راوی ہے،ساع کی تصریح میں نہیں مل سکی ۔

### تخرتج:

سنن الترمذي: 8 6 8 دوقال:''حسن غريب''؛ المستدرك للحاكم: 155/3 وقال:''صيح الاسناد''وواقفهالذہبی

# ذِكْرُ مَنْزِلَةِ عَلِيٍّ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلُوتِهِ عَنْدَ دُخُولِهِ وَمَسْأَلَتِهِ وَسُكُوتِهِ

# نبی کریم مَنَالِیَّیَا بَهِ کی خدمت میں حاضری،مسائل یو چھنے اور آپ مَنَالِیُّیَا بِنَا مِنْ کِیْا مِنْ کُلِیْ کِی کِیاس کھیرنے کے اوقات میں سیدناعلی مُنالِیْنُو کا مقام

114- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةً قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي أَنْيْسَةً، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو الرَّحِيمِ قَالَ: حَدَّثَنِي زَنْدٌ وَهُوَ ابْنُ أَبِي أُنَيْسَةً، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ نَجِيٍّ، سَمِعَ عَلِيًّا يَقُولُ: «كُنْتُ أَدْخُلُ عَلَى نَبِي اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِنْ كَانَ يُصَلِّي سَبَّحَ، فَدَخَلْتُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ يُصَلِّي أَذِنَ لِي فَدَخَلْتُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ يُصَلِّي أَذِنَ لِي اللهِ فَيَكُنْ يُصَالِي اللهُ فَيَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِنْ كَانَ يُصَلِّي سَبَّحَ، فَدَخَلْتُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ يُصَلِّي أَذِنَ لِي

۱۱۲ عبدالله بن بحی میشی سے روایت ہے کہ میں نے سید ناعلی بڑائی سے سنا، وہ فر مار ہے تھے: میں نبی کریم مُن اُلیّن کی خدمت اقد سی ماضر ہوا کرتا۔ اگر آپ مُن اُلیّن کی خدمت اقد سی ماضر ہوجاتا، چنانچہ جب آپ مَن اُلیّن کم نماز نہ پڑھ رہے ہوتے تو میں آپ مُن اُلیّن کم نماز نہ پڑھ رہے ہوتے تو مجھے اجازت دے دیتے۔ میں آپ مَن اُلیّن کم کا خدمت میں حاضر ہوجاتا۔

### تحقيق وتخريج:

[اسناده حسن]

115 أَخْبَرَنِي زَكَرِبًا بْنُ يَحْبَى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، وَأَبُو كَامِلٍ قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ الْقَعْقَاعِ، عَنِ الْحَارِثِ الْعُكْلِيِّ، عَنْ أَلْقِعْقَاعِ، عَنِ الْحَارِثِ الْعُكْلِيِّ، عَنْ أَلِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ نَعِيٍّ قَالَ: قَالَ عَلِيٍّ: «كَانَتْ لِي عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ نَعِيٍّ قَالَ: قَالَ عَلِيٍّ: «كَانَتْ لِي سَاعَةٌ مِنَ السَّحَرِ أَدْخُلُ فِهَا عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِنْ كَانَ فِي صَلَاتِهِ مَن السَّعَرِ أَدْخُلُ إِذْنُهُ لِي، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي صَلَاتِهِ أَذِنَ لِي»

110 عبداللہ بن نجی مین سے روایت ہے کہ سیدنا علی رفائظ نے بیان فرمایا: میرے لئے رسول اللہ منافظ کی خدمتِ اقدس میں حاضر ہونے کے لیے سحری کے وقت ایک ساعت مقررتھی۔جس میں میں نبی کریم منافظ کی خدمتِ اقدس میں حاضر ہوا کرتا۔اگرآپ منافظ کی خدمتِ اقدس میں حاضر ہوا کرتا۔اگرآپ منافظ کی خدمتِ ہوتے تو ''سجان اللہ'' کہددیتے ، یہ الفاظ میرے لئے اجازت ہوا کرتے تھے،اگرآپ منافظ کی خدمت میں حاضر ہوجاتا]

### شحقيق:

[اسناده حسن]

### تخرتج:

مندالامام احمه: 77/1؛ وصححها بن خزيمة [904]

### ذِكْرُ الْإِخْتِلَافِ عَلَى الْمُغِيرَةِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ

### اس روایت کو بیان کرنے میں مغیرہ کا (لفظی )اختلاف

116 أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ مُغِيرَةَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نَجِيٍّ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «كَانَتْ لِي مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاعَةٌ مِنَ السَّحَرِ آتِيهِ فِيهَا، إِذَا أَتَيْتُهُ اسْتَأْذَنْتُ، وَإِنْ وَجَدْتُهُ فَارِغًا أَذِنَ لِي»

۱۱۱۔ سیدناعلی ڈاٹٹو سے روایت ہے کہ میرے لئے رسول اللہ مُلٹیٹیٹی کی خدمتِ اقدی میں حاضر ہونے کے لیے سحری کے وقت ایک ساعت مقررتھی۔ای گھڑی میں میں نی کریم مُلٹیٹیٹی کی خدمتِ اقدی میں حاضر ہوا کرتا، جب آ کراجازت طلب کرتا۔اگرآپ مُلٹیٹیٹی نماز پڑھ رہے ہوتے تو 'سجان اللہ'' کہدد ہے، میں آپ مُلٹیٹیٹی کی خدمت میں حاضر ہوجاتا اگرآپ مُلٹیٹیٹیٹی فارغ ہوتے تو مجھے اجازت دے دے دیے، آ تو میں آپ مُلٹیٹیٹی کی خدمت میں حاضر ہوجاتا۔]

### شخقين وتخريج:

[اسناده حسن]

117 - أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَيَّاشٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ،

عَنِ الْحَارِثِ الْعُكْلِيِّ، عَنِ ابْنِ نَجِيٍّ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: «كَانَ لِي مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَدْخَلَانِ مَدْخَلٌ بِاللَّيْلِ وَمَدْخَلٌ بِالنَّهَارِ، فَكُنْتُ إِذَا دَخَلْتُ بِاللَّيْلِ تَنَحْنَحَ لِي» . خَالَفَهُ شُرَحْبِيلُ بْنُ مُدْرِكٍ فِي إِسْنَادِهِ وَوَافَقَهُ عَلَى قَوْلِهِ «تَنَحْنَحَ»

211۔ سیدناعلی مُنْ اَنْ سے روایت ہے کہ میرے لئے نبی کریم مَنْ اِنْتِیْنِا کی خدمتِ اقدی میں حاضر ہونے کے لیے دووقت مقرر تھے۔ایک رات کا دوسرادن کا۔جب میں رات کوآپ مُنْتِیْنِا کی خدمت میں حاضر ہوتا توآپ مُنْتِیْنِا کی منکارتے۔

امام نسائی مجینیة فرماتے ہیں: شرحبیل بن مدرک نے اس سند میں مخالفت کی ہے، البته اس نے لفظ'' تخخ'' ( کھنکارنا ) میں موافقت کی ہے۔

### شخقیق و تخریج:

[اسناده حسن]

118 - أَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيًا بْنِ دِينَارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً قَالَ: حَدَّثَنِي شُرَخْبِيلُ يَعْنِي ابْنَ مُدْرِكٍ الْجُعْفِيَّ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ نَجِي الْحَضْرَمِيُّ، عَنْ أَبِيهِ وَكَانَ صَاحِبَ مَطْهَرَةِ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: كَانَتْ لِي مَنْزِلَةٌ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلًى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ تَكُنْ لِأَحَدٍ مِنَ الْخَلَائِقِ، فَكُنْتُ آبِيهِ كُلَّ سَحَرٍ فَأَقُولُ لَهُ: «السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيً اللهِ، فَإِنْ تَنَحْنَحَ انْصَرَفْتُ إِلَى أَهْلِي، وَإِلَّا دَخَلْتُ عَلَيْهِ»

11۸ عبداللہ بن نجی حضری مین اپنے باپ سے روایت نقل کرتے ہیں جو سیدنا علی المرتضیٰ والنظم المرتضیٰ والنظم المرتضیٰ والنظم المرتضیٰ والنظم کو طہارت (وضو وغیرہ) کروانے والے تھے۔وہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا علی والنظم کی دورانہ سحری کے وقت اللہ علی ہیں کہ فی روزانہ سحری کے وقت رسول اللہ میں روزانہ سحری کے وقت رسول اللہ میں تقدمت میں حاضر ہوتا اور عرض کرتا:السلام علیک یا نبی اللہ (اے اللہ کے نبی میں میں عاضر ہوتا اور عرض کرتا:السلام علیک یا نبی اللہ (اے اللہ کے نبی میں میں میں اگر آپ میں کہ اللہ اللہ کے تو میں واپس گھرلوٹ جاتا اگر ایسانہ کرتے تو میں اندر جلا جاتا۔

### شخفين:

[اسناده حسن]

### تخرتج:

مندالا مام احمه: 85/1؛ وصححه ابن خزيمة [902]

119- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الْمُسَاوِدِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَوْفٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ هِنْدٍ الْجَمَلِيِّ قَالَ: قَالَ عَلِيٍّ: «كُنْتُ إِذَا سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَانِي، وَإِذَا سَكَتَ ابْتَدَأَنِي»

119۔ سیدناعلی المرتضیٰ والٹو سے روایت ہے کہ جب میں رسول اللہ مُؤلِیْقِیْم سے کی چیز کا سوال کرتا، توآپ مُؤلِیْقِیْم عطافر مانے کے لیے )ابتدافر ماتے۔ توآپ مُؤلِیْقِیْم خود ہی (عطافر مانے کے لیے )ابتدافر ماتے۔

### شخقيق:

[اسناد ەضعیف والحدیث صحیح]

عبداللہ بنعمرو بن ہند کاسید ناعلی ڈاٹنؤ سے ساع ثابت نہیں ہے۔

### تخريج:

مصنف ابن ابی شبیة : 1 / 99 5 بسنن التر مذی: 2 2 7 3 و قال حسن غریب؛ المستد رک للحا کم :125/3 ؛ وصححه علی شرط الشیخین و اُقر ه الذہبی

120 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَغْمَشُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «كُنْتُ إِذَا سَأَلْتُ أُغْطِيتُ، وَإِذَا سَكَتِ ابْتَدَيْتُ»

• ۱۲ ۔ سیدناعلی المرتضیٰ والنیوئے سے روایت ہے کہ جب میں رسول اللہ مَنْ الْفِیْوَمْ سے کسی چیز کا سوال کرتا، تو آپ مَنْ الْفِیْوَمَ عطافر ماتے اور جب میں خاموش ہوتا تو مجھے (بغیر سوال کیے) عطاکیا جاتا۔

### شخقيق:

[اسنادهضعیف]

یے روایت بھی انقطاع کی وجہ سے ضعیف ہے کیونکہ ابو بختری کا سیدناعلی ڈاٹھ سے ساع ثابت نہیں ہے اور اعمش مدلس ہیں ،ساع کی تصریح ثابت نہیں۔

### تخريج:

مصنف ابن ابي شبية :58/12؛ كتاب المعرفة والتاريخ للفسوى:540/2؛ حلية الاولياء لا بي نعيم الاصبها ني:68/1

121 مَ أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حَرْبٍ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ، وَرَجُلٌ آخُرُ، عَنْ زَاذَانِ قَالًا: قَالَ عَلِيٌّ: «كُنْتُ وَاللهِ إِذَا سَأَلْتُ أَعْطِيتُ، وَإِذَا سَكَتُ ابْتُدِيتُ»

قَالَ أَبُو عَبْدِالرَّحْمْنِ: اِبْنُ جُرَبْجِ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِيْ حَرْبٍ

۱۲۱۔ زاذان سے روایت ہے کہ سیدناعلی ڈٹائٹٹ نے فر مایا: [میں تحدیث نعمت کے طور پر کہتا ہوں کہ اللہ کا مجھے پر بیا حسان ہے] کہ جب بھی میں آپ مٹائٹٹٹٹ سے کسی چیز کا سوال کرتا ، وہ مجھے مل جاتا ہے اور جب میں خاموش ہوتا ، تو آپ مٹائٹٹٹٹٹ خود ہی [بغیرسوال کیے] مجھے عطافر مادیتے۔

ا مام نسائی میشیغر ماتے ہیں: ابن جریج کا ابوحرب سے ساع نہیں ہے۔

### تحقيق:

[اسناده ميح]

### تخريج:

زوا ئدفضائل الصحابة لاحمد تقطيعي :1099

# ذِكْرُ مَا خُصَّ بِهِ عَلِيٌّ مِنْ صُعُودِهِ عَلَى مَنْكِبَيَّ النَّبِيِّ

## صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

## سیدناعلی خلینی کی اس خاص فضیلت کا بیان: دننبی کریم مَلَّالِیْ اِلَّهُمْ نے ان کواپنے کندھوں پرسوار کیا''

122- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بُنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَسْبَاطٌ، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ حَكِيمِ الْمَدَائِيِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مَرْيَمَ قَالَ: قَالَ عَلِيُّ: «انْطَلَقْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَنْكِبَيَ، فَبَهْضَ بِهِ حَتَّى أَتَيْنَا الْكَعْبَةَ، فَصَعِدَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَعْفَهُ قَالَ لَهُ: «اجْلِسْ. فَجَلَسَ، عَلَيْ فَلَمَّا رَأَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَعْفَهُ قَالَ لَهُ: «اجْلِسْ. فَجَلَسَ، فَتَرْلَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ » فَقَالَ: «اصْعَدْ عَلَى مَنْكِبَيَّ » فَهَضَ بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «اصْعَدْ عَلَى مَنْكِبَيَّ » فَهَضَ بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عَلِيِّ: «إِنَّهُ لَيُخَيِّلُ إِلَيَّ أَنِي لَوْ شِنْتُ لَيْلُتُ أَفُقَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عَلِيِّ: «إِنَّهُ لَيُخَيِّلُ إِلَيَّ أَنِي لَوْ شِنْتُ لَيْلُتُ أَفُقَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُ عَلِيٍّ: «إِنَّهُ لَيُخَيِّلُ إِلَيَّ أَنِي لَوْ شِنْتُ لَيْلُتُ أَوْقَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُ عَلِيٍّ: «إِنَّهُ لَيُخَيِّلُ إِلَى أَنِي لَوْ شِنْتُ لَيْلُتُ أَعْلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُ عَلِيْ يَدَيْهِ. وَمِنْ خَلْيَهِ. حَتَّى إِذَا اسْتَمْكُنْتُ مِنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَشْتُ مِنْ مَنْ يَدِي لِكُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَشْتَبِقُ حَتَى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَشْتَبِقُ حَتَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَشْتَبِقُ حَتَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَشْتَبِقُ حَتَى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَشْتَبِقُ حَتَى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَشْتَبِقُ حَتَى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَشْتَبِقُ حَتَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَشْتَبِقُ حَتَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَشْتَبِقُ وَسُلُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلُمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلُمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلُمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَلَا الله

۱۲۲ سیدنا علی المرتضیٰ بڑا تھے۔ اوا یت ہے کہ میں رسول اللہ سڑا تیں ہے۔ کہ میں بیٹے گیا، نبی کر یم سڑا تیں ہے۔ کہ مور یا یا پھر فرما یا: بیٹے جاؤ، میں بیٹے گیا، نبی کر یم سڑا تیں ہے۔ کہ مور یا یا پھر فرما یا: بیٹے جاؤ، میں بیٹے گیا، نبی کر یم سڑا تیں ہے۔ کہ مور ایا کہ بیل جائوں ہے۔ کہ مور تیاں تھے۔ اللہ سڑا تیں ہے جاؤں گا۔ یس میں خانہ کعبہ پر چڑھا، اس میں بیتل اور تا ہے کی مور تیاں تھیں ۔ میں ان کوا کھاڑنے لگا تا کہ ان کودا عیں با نمیں، آمنے سامنے اور بیٹی بیٹل اور تا ہے کی مور تیاں تھیں ۔ میں ان کوا کھاڑنے میں کا میاب ہوگیا تو نبی کریم سڑا تیں ہے ہے میں ان کے اُکھاڑنے میں کا میاب ہوگیا تو نبی کریم سڑا تیں ہے ہم میں اُتر آ یا اور پھینک دو، میں نے ان کو بھینک دیا تو وہ اس طرح ٹو ہے گئے جس طرح شیشہ ٹوفا ہے پھر میں اُتر آ یا اور وہاں سے میں اور رسول انٹلہ سڑا تیں ہو کہ کی جم اینے گھروں کو واپس پلٹ آئے۔ اُن خدشہ کے بیش نظر کہ ہیں ایسانہ ہو کہ کی آدمی سے ہماری ملاقات ہوجائے۔

### شخفين وتخريج:

[اسناده حسن]

مندالا مام احمد: 84/1؛ زوا كدمندالا مام احمد: 151/1؛ تهذيب الآثارللطبري؛ ص: 237؛ مندعلي \_المستد رك للحاكم: 367.262/2 وقال صحح الإسناد \_

ذِكْرُ مَا خُصَّ بِهِ عَلِيٌّ دُونَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ مِنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِضْعَةٌ مِنْهُ، وَسَيِّدةُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ إِلَّا مَرْيَمَ بِنْتَ عِمْرَانَ

سیدناعلی المرتضلی و النین کی تمام اولین و آخرین میں اس خاص فضیلت کا بیان:

د ان کے لیے نبی کریم مَثَلَّ النِّهِم کی گخت ِ جگر سیدہ فاطمہ و النین کا انتخاب ہوا
جو کہ سیدہ مریم بنت عمران والنہا کے علاوہ تمام جنتی خواتین کی سردار ہیں'

123- أخبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثِ قَالَ: أَخبَرَنَا الْفَضِلُ بْنُ مُوسَى، عَنِ الْحُسَيْنِ بِنِ وَاقِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَنِدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: خَطَبَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ فَاطِمَةً فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّهَا صَغِيرَةٌ» فَخَطَبَ عَلِيٌّ فَزَوَّجَهَا مِنْهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّهَا صَغِيرَةٌ» فَخَطَبَ عَلِيٌّ فَرَوَّجَهَا مِنْهُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّهَا صَغِيرَةٌ» فَخَطَبَ عَلِيٌّ فَرَوَّجَهَا مِنْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّهَا صَغِيرَةٌ» فَخَطَبَ عَلِيٌّ فَرَوَّجَهَا مِنْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيهُ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ عَلِيهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ إِلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ إِلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُه

### تحقيق:

[اسناده ميح]

### تخرتج:

سنن النسائي:3221؛ زوا ئدفضائل الصحابة للقطيعي :1051؛ المستدرك للحائم:167/2؛ وصحة على شرط الشيخين ووافقه الذهبي وصححه ابن حبان [6948]

124 أخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرُدَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَلِيهُ السِّخْتِيَانِيُّ، عَنْ أَبِي يَزِيدَ الْمُدَنِيِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِلْتِ عُمَيْسٍ قَالَتْ: «كُنْتُ فِي زِفَافِ فَاطِمَةَ بِلْتِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا أَصْبَحْنَا جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا أَصْبَحْنَا جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا أَصْبَحْنَا جَاءَ النَّبِيُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَانَاتِ» فَقَالَ: يَا أُمُّ أَيْمَنَ الْبَابَ» فَقَالَ: يَا أُمُ أَيْمَنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَسَمِعْنَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَالَتْ: «وَاخْتَبَأْتُ أَنَا فِي النِّسَاءُ صَوْتَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَتَنَعْيْنَ» قَالَتْ: «وَاخْتَبَأْتُ أَنَا فِي النِّسَاءُ صَوْتَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَنَصْحَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَنَصْحَ عَلَيْهِ مَنَ الْمُعَلِي وَسَلَّمَ، وَنَصْحَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَنَصْحَ عَلَيْهِ مِنَ الْمُعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَنَصْحَ عَلَيْهِ مِنَ الْمُعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَنَصْحَ عَلَيْهِ مِنَ الْمُعَلِي وَسَلَّمَ، وَنَصْحَ عَلَيْهِ مِنَ الْمُعَلَى وَسَلَّمَ، وَنَصْحَ عَلَيْهِ مِنَ الْمُعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَنَصْحَ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَنَصْحَ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَنَصْحَ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَاكَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَاتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَانَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَوْلَ فَاطِمَةً بِنْتِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْه

۱۲۳ سیدہ اساء بنت عمیس بن اللہ میں اللہ میں سیدہ فاطمہ بن کی زفاف والی رات ان کے ہاں تھیں، جب صبح ہوئی رسول اللہ میں لیے آت اور درواز سے پر دستک دی۔ سیدہ ام ایمن بن بن اللہ اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں میرے بھائی کومیرے پاس بلاؤ انہوں نے نے آپ میں اللہ کے لئے درواز ہ کھولا تو فر ما یا: اے ام ایمن میرے بھائی کومیرے پاس بلاؤ انہوں نے

عرض کیا: کیاوہ آپ کے بھائی ہیں، حالانکہ آپ نگھی ہے ان کو [ بیٹی کا ] رشتہ دیا ہے۔ رسول اللہ نگھی ہے خرمایا: ہال اے ام ایمن ۔ وہال موجود دوسری عورتوں نے جب نبی کریم مکھی ہے گئی آتا کی اور تی تو وہ جھپ گئی ۔ سیدہ اساء بنت عمیس بھی بیان کرتی ہیں کہ میں بھی ایک کو نے میں جھپ گئی ، اسنے میں سیدنا علی بھی ہے گئی اسنے میں سیدنا علی بھی ہے گئی ۔ سندہ علی بھی ہے گئی آئے ، نبی کریم مکھی ہے ان کے لئے دعافر مائی اور پانی منگوا کرا سے سیدنا علی بھی ہے گئی ہے فرایا: فاظمہ کومیرے پاس بلاؤوہ ہوی ہی شرم سے آئی اور فرمایا: اے فاظمہ میں نے تمہارا نکاح اپنے فرمایا: فاظمہ کومیرے پاس بلاؤوہ ہوی ہی شرم سے آئی اور فرمایا: اے فاظمہ میں نے تمہارا نکاح اپنے خاندان کے اس شخص سے کیا ہے جو مجھے سب سے زیادہ مجبوب ہی بھران کے لئے دعافر مائی ، ان پر بھی فائدان کے اس شخص سے کیا ہے جو مجھے سب سے زیادہ مجبوب ہی مران کے لئے دعافر مائی ، ان پر بھی اند ھیرے کا وقت تھا ] بفر مایا: کون ہے؟، میں نے عرض کیا: بی بال میں بفر مایا: کیا اساء ہو؟ میں نے عرض کیا: بی بال ، فر مایا: کیا اساء ہن عمیں ؟ میں نے عرض کیا: بی بال یارسول اللہ منگھی ہے آئی ہو؟ میں نے عرض کیا: بال یارسول اللہ منگھی ہے آئی ہو؟ میں نے عرض کیا: بال یارسول اللہ منگھی ہے ۔ بھر آپ سے تھی ہے آئی ہو؟ میں نے عرض کیا: بال یارسول اللہ منگھی ہے ۔ بھر آپ سے تھی ہے آئی ہو؟ میں نے عرض کیا: بال یارسول اللہ منگھی ہے ۔ بھر آپ سے تھی ہی آپ سے تھی ہی کے د خافر مائی ۔

امام نسائی میسید بن ابی عروبہ نے اس روایت کی سند کو بیان کرنے میں سعید بن ابی عروبہ نے اختلاف کیا ہے، وہ یوں بیان کرتے ہیں بعن ایوب، عن عکرمة ،عن ابن عباس۔

### تحقيق:

[ شاذ ]

اس روایت کی سند کے راوی تو ثقہ ہیں لیکن سیدہ اساء بنت عمیس بڑا بھا کا سیدہ فاطمہ بڑا بھا کے زکاح کے وقت مدینہ منورہ میں ہونا ثابت نہیں ہے کیونکہ وہ اس وقت سیدنا جعفر بڑا بھا کے ساتھ ہجرت کی غرض سے حبشہ گئی ہوئی تھیں ، ہجرت کے ساتویں سال مدینہ منورہ تشریف لائمیں ، حبیبا حافظ ذہبی مجینہ اس روایت کے بارے میں فرماتے ہیں:

ولكن الحديث غلط لان اسماء كانت ليلة زفاف فاطمة

بالحبشة

''مگراس روایت میں غلطی ہے کیونکہ سیدہ فاطمہ ڈٹاٹٹا کی شبز فاف سیدہ اساء بنت عمیس ڈٹاٹٹا تو حبشہ میں تھیں ۔''

(تلخيص المتدرك:159/3)

تخرتج:

المعجم الكبير للطبر انى: 4 2 / 7 3 1؛ زوائد فضائل الصحابة للقطيعى: 2 4 3 1؛ المستدرك للحائم:159/3

125 - أَخْبَرَنَا زَكْرِنًا بْنُ يَخْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صُدْرَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُهَيْلُ بْنُ خَلَّادٍ الْعَبْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ أَيُّوبَ السِّخْتِيَانِيّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَن ابن عَبَّاسِ قَالَ: «لَمَّا زَوَّجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاطِمَةَ مِنْ عَلِيّ كَانَ فِيمَا أَهْدَى مَعَهَا سَرِيرًا مَشْرُوطًا، وَوِسَادَةً مِن أُدْم حَشْوُهَا لِيفٌ، وَقِرْبَةً» قَالَ: وَجَاءُوا بِبَطْحَاءِ الرَّمْلِ فَبَسَطُوهُ فِي الْبَيْتِ؟ وَقَالَ لِعَلَى: «إِذَا أَتَيْتَ بِهَا فَلَا تَقْرَبُهَا حَتَّى آتِيَكَ» فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَدَقَّ الْبَابَ، فَخَرَجَتْ إِلَيْهِ أُمُّ أَيْمَنَ فَقَالَ لَهَا: «ثَمَّ أَخِي؟» فَقَالَتْ: وَكَيْفَ يَكُونُ أَخَاكَ وَقَدْ زَوَّجْتَهُ ابْنَتَكَ؟ قَالَ: «فَإِنَّهُ أَخِي» قَالَ: ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْهَا فَقَالَ لَهَا: «جِنْتِ تُكْرِمِينَ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟» فَدَعَا لَهَا، وَقَالَ لَهَا: «خَيْرًا» قَالَ ثُمَّ دَخَلَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «وَكَانَ الْيَهُودُ يُؤْخِذُونَ الرَّجُلَ عَن امْرَأْته إذَا دَخَلَ بَهَا» قَالَ: " فَدَعَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَوْر مِنْ مَاء، فَتَفَلَ فيه، وَعَوَّذَ فِيهِ، ثُمَّ دَعَا عَلِيًّا فَرَشِّ مِنْ ذَلِكَ الْمَاءِ عَلَى وَجْهِهِ وَصَدْرِهِ، وَذِرَاعَيْهِ، ثُمَّ دَعَا فَاطِمَةً، فَأَقْبَلَتْ تَعْثُرُ فِي ثَوْبَهَا حَيَاءً مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَفَعَلَ بِهَا مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ قَالَ لَهَا: «إِنِّي وَاللهِ، مَا آلَوْتُ أَنْ أُزْوِجَكِ خَيْرَ أَهْلِي، ثُمَّ قَامَ فَخَرَجَ»

#### www.besturdubooks.net

۱۲۵۔ سیدنا عبداللہ بن عباس ﷺ نے سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ مُلَّاتِیٓ ہِمْ نے سیرہ فاطمہ ﴿ثَاثِهُا كو سیدناعلی وٹائٹوز کے ساتھ رخصت کیا تو اس وقت ان کے پاس ایک بُنی ہوئی جاریائی ، ایک تکیہ جو کہ محجور کی کھال سے بھرا ہوا تھا اور ایک مشکیز ہ عطا فر ما یا تھا۔ سیدنا عبداللہ بن عماس پڑھیا بیان کرتے ہیں کہ بطحاء نا می جگہ سے ریت لا کرسید ناعلی طائعۂ کے گھر میں بچھائی گئی تو آی سٹیٹیٹٹر نے سید ناعلی طائعۂ کوفر مایا: اس وقت تک اپنی زوجہ محترمہ کے پاس نہ جانا جب تک میں نہیں آ جاتا۔ چنا نچہ رسول اللہ مُؤلِّمَة بِهُم تشریف لائے اور دروازے پر دستک دی۔سیدہ ام ایمن بھٹانے آپ کے لئے دروازہ کھولاتو فرمایا:اے ام ا یمن میرے بھائی کومیرے پاس بلاؤانہوں نے عرض کیا: کیاوہ آپ کے بھائی ہیں، حالانکہ آپ مُنْ الْمِیْجَام نے ان کو بیٹی کا رشتہ دیا ہے تو رسول اللہ مُنْ ﷺ نے فرمایا: بلا شبہ وہ میرا بھائی ہے۔ پھرام ایمن کی طرف متوجه ہوکر فرمایا: کیاتم رسول اللہ مُنْ تُنْتِقِينَا کی صاحبزادی کی تکریم کے لئے آئی ہو[انہوں نے عرض کیا: جی ہاں ] رسول اللّٰہ مناتَّة يَتِيْرِ نے ان كے لئے دعائے خير فر مائی كھر نبي كريم مَناتِيَةٍ لِمُ مُحَمِّتُهُ بِف لائے ،حديث کے راوی سیدنا عبداللہ بن عباس رہیں بیان کرتے ہیں کہ اہل یہود آ دمی کو [ اپنی کسی رسم کے طوریر ] عورتوں کے پاس آنے سے روکتے تھے۔ چنانچہ نبی کریم مُنگِیَّتِهِ بنے پانی کاایک جھوٹا'' کثورا''منگوایا پھراس میں کچھ پڑھ کرسیدناعلی ڈائٹنز کے چبرے، سینےاور بازؤوں پر چیٹر کا۔ پھرسیدہ فاطمہ ڈاٹٹنا کو بلایاوہ بڑی شرم کے باعث اپنے ہی کیڑوں میں لڑ کھڑار ہی تھیں تو ان کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا[ یعنی جوسید ناعلی مڑائنڈ کے ساتھ کیا تھا] پھران کوفر مایا: اللہ کی قشم اے فاطمہ میں نے تمہارا نکاح اپنے خاندان میں سب ہے بہتر شخص ہے کیا ہے۔ پھرآ پ کھڑے ہوئے اورتشریف لے گئے۔

### تحقيق وتخريج:

[اسنادهضعیف]

سعید بن ابی عروبہ راوی '' مدلس'' اور' 'مختلط'' ہے، ساع کی تصریح نہیں گی۔ محمد بن سواء ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے ان سے اختلاط کے بعد ساع کیا ہے۔

(الكواكب النير ات من:112,111)

سہیل بن خلا دعبری راوی'' مجہول'' ہے۔

126- أَخْبَرَنِي عِمْرَانُ بْنُ بَكَّارِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ مُحَمَّدٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ مُعَاوِنَةً، ذَكَرَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي وَقَاصٍ: «وَاللهِ لَأَنْ تَكُونَ لِي إِحْدَى خِلَالِهِ الثَّلَاثِ أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ فَقَالَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ: «وَاللهِ لَأَنْ تَكُونَ لِي إِحْدَى خِلَالِهِ الثَّلَاثِ أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَكُونَ لِي مَا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ لَأَنْ يَكُونَ مِنْ مُوسى إِلّا أَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي؟» تَبُوكَ: «أَمَا تَرْضَى أَنْ يَكُونَ لِي مَا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ، وَلِأَنْ يَكُونَ قَالَ لِي مَا قَالَ فِي الْمَعْرِي بَعْدِي؟» أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَكُونَ لِي مَا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ، وَلِأَنْ يَكُونَ قَالَ لِي مَا قَالَ فِي يَوْمِ خَيْبَرَ: «لَأَعْطِيَنَ الرَّايَةَ رَجُلًا يُحِبُ اللهَ وَرَسُولَهُ، يَفْتَحُ اللهُ عَلَى يَدَيْهِ، لَيْسَ يَوْمِ خَيْبَرَ: «لَأَعْطِيَنَ الرَّايَةَ رَجُلًا يُحِبُ اللهَ وَرَسُولَهُ، يَفْتَحُ اللهُ عَلَى يَدَيْهِ، لَيْسَ بِفَرَّادٍ، أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَكُونَ لِي مَا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ، وَلِأَنْ يَكُونَ كُنْتُ صِهْرَهُ عَلَيْهِ الشَّمْسُ، وَلِأَنْ يَكُونَ لِي مَا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ، وَلِأَنْ أَكُونَ كُنْتُ صِهْرَهُ عَلَيْهِ الشَّمْسُ، وَلِأَنْ يَكُونَ لِي مَا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ، وَلِأَنْ يَكُونَ لِي مَا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ، وَلِأَنْ يَكُونَ لِي مَا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ»

۱۲۷۔ ابو بھی سے روایت ہے کہ سیدنا معاویہ وٹائٹؤ نے سیدناعلی وٹائٹؤ کا ذکر کیا توسیدنا سعد بن الی وقاص وٹائٹؤ نے فرمایا: اللہ کی قسم! مجھے ان تین فضیلتوں میں سے ایک کا بھی مل جانا ان تمام چیزوں سے محبوب ہے جن پرسورج طلوع ہوتا ہے (جوفضیلتیں سیدناعلی المرتضیٰ وٹائٹؤ کے حصے میں آئیں)۔

ا۔ اگر یہ فضیلت میرے لیے ہوتی جو کہ آپ مُلْقِیَّ اِللَّمِ نَا فَعْرَ وہ تبوک کے موقع پر سیدنا علی بڑائٹو کو چھوڑتے وقت فر ما یا تھا: کیا تواس بات پرخوش نہیں ہے کہ تیرے ساتھ میری نسبت وہی ہے جو موٹی (علیا) کو ہارون (علیا) کے ساتھ تھی مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے یہ فضیلت مجھے ان تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہے جن یرسورج طلوع ہوتا ہے۔

۔ اس طرح کاش آپ سُلُنَّیْقِیْلَ نے میرے لیے فر مایا ہوتا جوآپ سُلُنِیْقِیْلَ نے خیبر کے دن (سیدنا علی بُلُنٹی کے لیے) فر مایا تھا: کل میں اس شخص کو جھنڈا دوں گا جواللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالی ان کے ہاتھوں پر فتح دے گا اور وہ بھا گئے والے تہیں ہے۔ یہ نصیات مجھے ان تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہے جن پر سورج طلوع ہوتا ہے۔

س۔ اگرمیرے لیے بیہ ہوتا کہ میں نبی کریم مُنگینی کا داماد ہوتا ، آپ مُنگینی کی گئتِ جگرمیرے نکا آ میں آتیں اور ان سے میری اولا دہوتی بیر میرے لیے ان تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہے جن یرسورج طلوع ہوتا ہے۔

### شخقيق:

[اسنادەضعیف]

محمد بن اسحاق اورعبدالله بن الى نجيح دونوں مدلس ہيں ، اس طرح بيروايت منقطع بھی ہے ، امام ابو حاتم رازی مِينينفر ماتے ہيں :

''ابونجیح کی سیدنا سعد ڈاٹنٹ سے روایت مرسل ہوتی ہے۔''

[الجرح والتعديل:306/9]

تخرتج:

أخرجه البوزرعة الدمشقي كما في البداية والنهاية لا بن كثير: 341/7

ذِكْرُ الْأَخْبَارِ الْمَأْثُورَةِ بِأَنَّ فَاطِمَةَ ابْنَةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدَةُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ إِلَّا مَرْيَمَ بِنْتَ عِمْرَانَ

ان احادیث کابیان که (جن میں مذکورہے) رسول الله منگالیا الله منگالیا الله منگالیا الله منگالیا الله منگالیا و متمام صاحبزا دی سیدہ فاطمه دلی الله اسیدہ مریم بنت عمران دلی الله علاوہ تمام جنتی عورتوں کی سردار ہیں

127- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةً، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: مَرِضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَارُهَا، فَبَكَتْ، ثُمَّ فَجَاءَتْ فَاطِمَةُ، فَأَكَبَّتْ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَارُهَا، فَبَكَتْ، ثُمَّ أَكْبَتْ عَلَيْهِ، فَسَارُهَا، فَضَحِكَتْ، فَلَمَّا تُوْفِي النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلْتُهَا أَكْبَبْتُ عَلَيْهِ، فَسَارُهَا، فَضَحِكَتْ، فَلَمَّا تُوْفِي النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلْتُهَا فَقَالَتْ: «لَمَّا أَكْبَبْتِ عَلَيْهِ أَخْبَرَنِي أَنَّهُ مَيِّتٌ مِنْ وَجَعِهِ ذَلِكَ، فَبَكَيْتُ، ثُمَّ أَكْبَبْتُ عَلَيْهِ، فَأَخْبَرَنِي أَنْهُ مَيِّتٌ مِنْ وَجَعِهِ ذَلِكَ، فَبَكَيْتُ، ثُمَّ أَكْبَبْتُ عَلَيْهِ، فَأَخْبَرَنِي أَنِّي أَسْرَعُ أَهْلِ بَيْتِي بِهِ لُحُوقًا، وَأَنِي سَيِّدَةُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ إِلَّا مَرْبُمَ بِنْتَ عِمْرَانَ، فَرَفَعْتُ رَأْسِي، فَضَحِكْتُ»

۱۲۷ سیده عاکشه و ایش سے روایت ہے کہ جب رسول الله منگی الله بیار ہوئے توسیدہ فاطمہ والله الشریف

لائمیں۔ نبی کریم من تیں تی ہر کہ من تیں ہے۔ کہ من کا تیں ہے۔ کہ من کا تیں ہے۔ کہ من کو وہ رو پڑیں۔ کھر آپ من کی تیں ہے۔ ان سے کوئی سرگوثی فرمائی تو وہ مسکرا پڑیں جب نبی کریم من کی تیں ہے وہ من من کی تیں ہے۔ ان سے کوئی سرگوثی فرمائی تو وہ مسکرا پڑیں جب نبی کریم من کی تیں ہے وہ دنیائے فانی سے دنیائے فانی سے دنیائے فانی سے دنیائے فانی سے من کی بیش کی مرتبہ ) آپ من کی تیں ہوگی ، آپ من کی تیں ہوجا کہ میں اس بیاری میں دنیائے فانی سے رخصت ہوجا کہ کا ، تو میں رو پڑی کھر جب میں (دوسری مرتبہ ) جھی ، آپ من گوٹی مران کے میں اس میں ہوجا کہ کی میں رو پڑی کھر جب میں (دوسری مرتبہ ) جھی ، آپ من گوٹی مرتبہ کھی ، آپ من گوٹی مرتبہ کمران کے میں سیت م جلدی مجھ سے ملا قات کر لوگی اور یہ کہ میں (سیدہ فاطمہ بڑی ہے) مریم بنت عمران کے علاوہ تما م جنتی عورتوں کی سردار ہوں۔ میں نے اپنے سرکوا ٹھا یا تو مسکرا پڑی ۔

### شحقيق:

[اسناده حسن]

### تخرتج:

### مصنف ابن البي شبية :126/12 ؛ المعجم الكبير للطبر اني:419/22

128- أَخْبَرَنِي هِلَالُ بْنُ بِشْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنِي هَاشِمُ بْنُ هَاشِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ وَهْبٍ، أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ، غَغُوبَ قَالَ: حَدَّثَنِي هَاشِمُ بْنُ هَاشِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ وَهْبٍ، أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ، أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «دَعَا فَاطِمَةَ. فَنَاجَاهَا، فَبَكَتْ، ثُمَّ حَدَّثَهَا فَضَحِكَتْ» قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةً: «فَلَمَّا تُوْفِيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ مَنَائِهُا عَنْ بُكَائِهَا، وَضَحِكِهَا» فَقَالَتْ: «أَخْبَرَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ مَنْ بُكُونَ مَ سُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ يَمُونُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِي سَيِدَةُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ يَمُونُ، ثُمَّ أَخْبَرَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِي سَيِدَةُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ مَرْنَمَ بَنْتِ عِمْرَانَ فَضَحِكُتُ»

۱۳۸ سیده ام سلمه بن شخاسے روایت ہے کہ رسول الله منگیری نے سیدہ فاطمہ بن شکا کو بلایا ،ان سے کوئی سرگوشی کی تو وہ رو بڑیں پھران سے کوئی بات کی تو وہ مسکرا پڑیں ،سیدہ ام سلمہ بن شکا فرماتی ہیں: جب نبی

کریم نگاتی انہوں نے فانی سے رخصت ہو گئے تو میں نے ان سے رونے اور مسکرانے کے بارے میں سوال کیا: انہوں نے کہا: جب (پہلی مرتبہ)رسول الله شگاتی نے مجھے بتایا کہ وہ جہان فانی سے رخصت ہوجا تیں گئے تا ہا: بلا شبہ میں مریم بنت عمران کے علاوہ تمام جنتی عورتوں کی سردار ہوں تو میں مسکرا پڑی۔

### شحقيق:

[اسناده حسن]

### تخريج:

سنن التريذي:3873 وقال''حسن غريب''؛ الطبقات لا بن سعد:248/8

129 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نُعْمٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ سَيِّدَا شَبَابٍ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَفَاطِمَهُ سَيِّدَهُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ إِلَّا مَا كَانَ مِنْ مَرْبَمَ ابْنَةِ عِمْرَانَ»

۱۲۹۔ سیدنا ابوسعید بڑائنڈ سے روایت ہے کہ رسول اللّه مَنْ تَنْتِیَا نَے فرمایا:حسن اورحسین جنتی نو جوانوں کے سر دار ہیں اور مریم بنت عمران کے علاوہ فاطمہ تمام جنتی عورتوں کی سر دار ہے۔

### شحقيق:

[اسنادهضعیف]

یزید بن ابی زیاد کوفی راوی جمهور محدثین کے نز دیک ضعیف ہے۔

### تخريج:

مندالا مام احمه:80,64/3؛ سنن التريذي:3768 وقال ' دحس صحيح''

www.besturdubooks.net

# ذِكْرُ الْأَخْبَارِ الْمَأْثُورَةِ بِأَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدَةُ نِسَاءِ هَذِهِ الْأُمَّةِ

## ان احادیث کا بیان کهرسول الله مَثَّاتِیَّاتِیْمُ کی صاحبزادی سیده فاطمه و طلقی اس امت کی تمام عورتوں کی سردار ہیں

130- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّنَنَا الزُّيْئِرِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ وَاسْمُهُ مُحَمَّدُ بْنُ مَرْوَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أَبْطاً رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنَّا يَوْمًا صَدْرَ النَّهَارِ، فَلَمَّا كَانَ الْعَشِيُّ قَالَ: ﴿إِنَّ مَلَكًا مِنَ قَالَ لَهُ قَائِنَا: يَا رَسُولَ اللهِ قَدْ شَقَّ عَلَيْنَا، لَمْ نَرَكَ الْيَوْمَ قَالَ: ﴿إِنَّ مَلَكًا مِنَ السَّمَاءِ لَمْ يَكُنْ رَآنِي، فَاسْتَأْذَنَ الله فِي زِيَارَتِي، فَأَخْبَرَنِي أَوْ بَشَرِنِي أَنَّ فَاطِمَةَ ابْنَتِي سَيّدَا شَبَابٍ أَهْلِ الْجَنَّةِ»

• ۱۳ سیدنا ابو ہریرہ فی شوط سے روایت ہے کہ ایک دن بوقت صبح ہمارے پاس تشریف لانے میں رسول الله مَن الله مِن الله مَن الله مِن الله الله مَن الله مَ

تھی،اس نے اللہ سے میری زیارت کرنے کی اجازت طلب کی ہے۔اس نے مجھے بتایا اور بشارت دی ہے کہ اللہ سے میری زیارت کر میری صاحبزادی فاطمہ اس امت کی تمام عورتوں کی سردار ہے اور حسن وحسین تمام جنتی نو جوانوں کے سردار ہیں۔

### شخقيق:

[اسنادهضعیف]

'' یہ مجہول راوی ہے۔''

(ميز ان الاعتدال:33/4؛ ت:8157)

المتمم الكبيرللطبر انی (26/3) میں اس کی متابعت حبیب بن ابی ثابت نے کرر کھی ہے بیسند سخت ترین' ضعیف' ہے۔اس میں سیف بن محمد ابن اخت ثور کی راد ک'' کذاب' ہے۔

### تخريج:

البّاريُّ الكبيرللنخاري:232/1؛ المعجم الكبيرللطبر اني:403/22،26/2

### فائده:

سيدنا حذيفه بن يمان رئائط سيروايت بي كرسول الله سَالَيْ وَاللهُ سَالِيَةُ اللهُ سَالِيَةُ اللهُ سَاءً فَرَمايا: إنَّ فَاطِمَةَ سَيِدَةُ فِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ "بلاشه فاطمه جنتي عورتول كي سردار بي-"

(مندالا مام احمه:391/5، سنن التريذي:3781، وقال ''حسن غريب''، وسححه ابن حبان:6960)

131 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمِ الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنِ قَالَ: حَدَّثَنَا زَكَرِبًا، عَنْ فِرَاسٍ، عَنِ الشَّعْبِيّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «أَقْبَلَتْ فَاطِمَهُ كَأَنَّ مِشْيَتَهَا مِشْيَةُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» فَقَالَ: «مَرْحَبًا بِابْنَى، ثُمَّ أَجْلَسَهَا عَنْ يَمِينِهِ أَوْ عَنْ شِمَالِهِ، ثُمَّ أَسَرً إِلَيْهَا حَدِيثًا، فَبَكَتْ» فَقُلْتُ لَهَا: «اسْتَخَصُّكِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَدِيثِهِ وَتَبْكِينَ؟. ثُمَّ إنَّهُ أَسَرّ إِلَيْهَا حَدِيثًا، فَضَحِكَتْ» فَقُلْتُ لَهَا: مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ فَرَحًا أَقْرَبَ مِنْ خُزْنِ وَسَأَلْتُهَا عَمَّا قَالَ: فَقَالَتْ: «مَا كُنْتُ لِأُفْشِيَ سِرَّ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. حَتَّى إذَا قُبضَ سَأَنْهُا» فَقَالَتْ: إنَّهُ أَسَرَّ إِلَيَّ فَقَالَ: «إِنَّ جِبْرِيلَ كَانَ يُعَارِضُنِي بِالْقُزْآنِ كُلَّ سَنَةٍ مَرَّةً، وَإِنَّهُ عَارَضَني بِهِ الْعَامَ مَرَّتَيْنِ، وَلَا أُرَانِي إِلَّا قَدْ حَضَرَ أَجْلي. وَإِنَّك أَوَّلُ أَهْل بَيْتِي لِحَاقًا بي، وَنِعْمَ السَّلَفُ أَنَا لَكِ» قَالَتْ: فَبَكَيْتْ لِذلِكَ، ثُمَّ قَالَ: «أَمَا تَرْضَيْنَ أَنْ تَكُونِي سَيّدَةَ نِسَاءِ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوْ نِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ؟» قَالَتْ: «فَضَحكتُ» ا ۱۳ ۔ سیدہ عائشہ رہا تھنا سے روایت ہے کہ رسول اللہ شرقیۃ آلم کے پاس سیدہ فاطمہ رہی آئی آئیس۔ ان کا چلنا رسول الله مَا يُقْتِهِ كُلُ عَشَا بِهِ مِنْهَا تو رسول الله مَا يُقَيِّهِ فِي أَمْرِيا: السَّم ميري بيني خوش آمديد اور السيخ وانمیں یا بائمیں طرف بٹھایا، پھران سے کچھ راز کی بات کہی تو وہ رونے لگیں، میں نے کہا:رسول الله من الله الله المنافظة الماري ورميان رازي بات كرنے كے لئے منتخب كيا ہے اور تم رورى : و ؟ كر دوسرى بات کہی تو وہ خوش ہوئیں، بعد میں میں نے یو چھا: آج کی طرح میں نے خوشی وغم کے قریب نہیں دیکھا، میں نے ان سے [اس بات کے متعلق] یو چھا، جو نبی کریم مالیہ کا نے ان کوفر مائی تھی ، تو وہ کہنے لگیس: میں رسول الله مُؤلِّيْةِ بِيم كراز كي بات ظاهر نبيس كرسكتي، جب رسول الله سُرَّيَّةِ يَهِ جبان فاني سے رخصت ہو گئے، میں نے دوبارہ یو چھاتو بتانے لگیں کہ رسول اللہ مُنْ ﷺ نے مجھ سے فرمایا تھا: میں جبرائیل کو ہرسال ایک د نعد آن سناتا تھا مگراس سال دومر تبہ سنایا ہے، یوں گنتا ہے کہ میر امقرر ہ وقت آ گیا ہے، بلاشبتم میرے اہل ہیت میں سب سے پہلے مجھ سے ملا قات کروگی ، میں تیرے لئے تیرا بہترین سلف :وں ، میں رویزی ، پھرمجھ سے فرمایا: کیاتم اس بات پرخوش نہیں ہو کہتم اس امت کی تنام مورنوں یا تمام مومنہ عورتوں ہے بہتر ہوتو میں ہنس پر ی۔

### تحقيق:

[اسناده صحيح]

### تخرتج:

صحیح مسلم:2450

132. أَخْبَرْنَا مُحَمَّدُ بُنُ مَعْمَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً، عَن فِرَاسٍ، عَنِ الشَّعْبِيّ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: أَخْبَرَتٰنِي عَائِشَةُ قَالَتْ: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى انْتَهَتْ إِلَيْهِ فَقَالَ: إِنْ تُخْطِئُ مِشْيَتَهَا مِشْيَةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى انْتَهَتْ إِلَيْهِ فَقَالَ: وَمُرْحَبًا بِابْنَتِي، فَأَقْعَدَهَا عَنْ يَمِينِهِ أَوْ عَنْ يَسَارِهِ، ثُمَّ سَارَهَا بِشَيْءٍ فَبَكَتْ بَكَاء شَرِحبًا بِابْنَتِي، فَأَقْعَدَهَا عَنْ يَمِينِهِ أَوْ عَنْ يَسَارِهِ، ثُمَّ سَارَهَا بِشَيْءٍ فَبَكَتْ بَكَاء شَرِحبًا بِابْنَتِي، فَأَقْعَدَهَا عَنْ يَمِينِهِ أَوْ عَنْ يَسَارِهِ، ثُمَّ سَارَهَا بِشَيْءٍ فَبَكَتْ بَكَاء شَرِحبًا بِابْنَتِي، فَأَقْعَدَهَا عَنْ يَمِينِهِ أَوْ عَنْ يَسَارِهِ، ثُمَّ سَارَهَا بِشَيْءٍ فَبَكَتْ بَكَاء شَرَحْبًا بِابْنَتِي، فَأَقْعَدَهَا عَنْ يَمِينِهِ أَوْ عَنْ يَسَارِهِ، ثُمَّ سَارَهَا بِشَيْءٍ فَبَكَتْ بَكَاء شَيْءٍ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِرُهُ. فَلَلًا لَكِ: قَالَتْ: «مَا كُنْتُ لِأَفْشِيَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِرُهُ. فَلَمَا لَكِ: قَالْتُ: «أَمَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِرُهُ. فَلَلْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّيُنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَمْ مَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَل

۱۳۲ سیدہ عائشہ فران سے روایت ہے کہ رسول اللہ مُؤاثِنات کی خدمت میں ہم سب [ازواج مطہرات] موجود تھیں، ہم میں سے کوئی ایک بھی باقی نہ بچی [یعنی سب حاضر ہو گئیں] تو سیدہ فاطمہ فرانی پیدل چلتی ہوئی آئیں ۔اللہ کو قسم ان کا چلنا رسول اللہ مُؤاثِنَاتِهُم کے چلنے سے جدانہیں تھا، [یعنی مشابہت رکھتا تھا] یہاں تک کہوہ نبی کریم مُؤاثِنَاتِهُم کی خدمت میں حاضر ہوگئی تو رسول اللہ مُؤاثِنَاتُهُم نے فرمایا: اے

#### www.besturdubooks.net

میری بین خوش آمد بداورا پنے دائیں یابا میں طرف بھایا، پھران سے پھی سرگوشی کی تو وہ بڑی شدت سے رونے کیس پھر دوسری کسی بات کی سرگوشی کی تو وہ خوش ہوئیں، جب رسول الله منا الله

### تحقیق و تخریج:

صحيح البخاري:6285؛ صحيح مسلم:2450

ذِكْرُ الْأَخْبَارِ الْمَأْثُورَةِ بِأَنَّ فَاطِمَةَ بِضْعَةٌ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

### ان احادیث کابیان:

### "سيده فاطمه وللنبئاني كريم مَنَالِينَةِ أَمْ كَ جَسِدِ اقدس كاطرابي"

۱۳۱۰ سیدنا مسور بن مخر مد رفاتی سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ مفاتیق ہے سنا، آپ مفاتیق ہم بر من مخرمہ رفات سے کہ میں نے رسول اللہ مفاتیق ہم سے برائیس مگر میں بھی بر مرمنبر فرمار ہے سے : بنوہشام نے مجھے اجازت ما تکی کہ دوہ اپنی بین کا نکاح علی ہے کرائیس میں مجھی اجازت نہیں ویتا۔ سوائے اس کے کہ میری لخت جگر کو علی طلاق وینا چاہتے ہیں اور اس کی بیٹی سے نکاح کا ارادہ رکھتے ہیں۔ کیونکہ فاطمہ میر اجگر گوشہ ہے، مجھے وہ چیز بے چین کرتی ہے۔ مجھے وہ چیز تکلیف دیت ہے جواس کو تکلیف ویت ہے۔

### شخفين وتخريج:

صحيح البخاري: 3767؛ صحيح مسلم: 2449

بار43

### ذِكْرُ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِهَذَا الْخَبَرِ

### اس روایت کو بیان کرنے میں راویوں کا (لفظی ) اختلاف

134 أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَخْيَ بْنُ آدَمَ قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ السَّرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةً يَقُولُ: سَمِعْتُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَكَّةَ يَخْطُبُ ثُمَّ الْمِسُورَ بْنَ مَخْرَمَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَكَّةَ يَخْطُبُ ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ بَنِي هِشَامِ اسْتَأْذَنُونِي فِي أَنْ يَنْكِحُوا ابْنَتَهُمْ عَلِيًّا، وَإِنِّي لَا آذَنُ، ثُمَّ لَا آذَنُ إِلاَّ أَنْ يُرِيدَ ابْنُ أَبِي طَالِبٍ أَنْ يُفَارِقَ ابْنَتِي، وَأَنْ يَنْكِحَ ابْنَتَهُمْ » ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ فَاطِمَةَ إِلَّا أَنْ يُرِيدَ ابْنُ أَبِي طَالِبٍ أَنْ يُفَارِقَ ابْنَتِي، وَأَنْ يَنْكِحَ ابْنَهُمْ » ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ فَاطِمَةَ مُضْغَةٌ أَوْ بِضْعَةٌ مِنِي يُؤْذِينِي مَا آذَاهَا وَيُرِيْبُنِي مَا أَرَابَهَا، وَمَا كَانَ لَهُ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ مُضْغَةٌ أَوْ بِضْعَةٌ مِنِي يُؤْذِينِي مَا آذَاهَا وَيُرِيْبُنِي مَا أَرَابَهَا، وَمَا كَانَ لَهُ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ بِنْتِ عَدُو اللهِ، وَبَيْنَ ابْنَةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ »

شخقيق وتخرت

صحيح البخاري:5230؛ حجيم سلم:2450

135- الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنا أَسْمَعُ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْمَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ فَاطِمَةَ مُضْبَيِي» فَاطِمَة مُضْبَعَ مُضَبَيِي»

۱۳۵ سیدنا مسور بن مخرمه رئی نفظ سے روایت ہے کہ رسول اللہ منگھ پیٹی نے ارشاد فر مایا: فاطمہ میرا جگر گوشہ ہے، جس نے اسے غضب ناک کیااس نے مجھے غضب ناک کیا۔

### تحقيق وتخريج:

تصحيح البخاري: 3767؛ صحيح مسلم: 2449

136 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ خَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَلْمُ وَلَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَئِي عَلِيُّ بْنُ خُسَيْنٍ، أَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةً، أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ فَاطِمَةً مُضْغَةٌ مِنِّي»

٢ ١٣٠ - سيدنا سور بن خرمه النفو سيروايت ب كدرول الله من تاريخ في ارشاد فرمايا: باشبافا طمه ميرا وبكر كوشه ب-

## شخقين وتخرين:

صحيح البخاري:3729؛ صحيح مسلم:2449

137- أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمِي قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي أَبِي أَبِي إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: حَدَّثَهُ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ، أَبِي، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ، أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ، حَدَّثَهُ أَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى حَدَثَهُ أَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ عَلَى مِنْبَرِهِ هَذَا، وَأَنَا يَوْمَئِذٍ مُخْتَلِمٌ فَقَالَ: «إِنَّ قَاطِمَةَ مِتِي»

سیدنا مسور بن مخر مه را تنفی سے روایت ہے کہ میں نے سنارسول الله مَثَاثِیْقَائِم منبر پرخطبدارشا وفر ما
 سیدنا مسور بن مخر مه را تنفیز سے دوالا تھا۔ آپ مَثَاثِیَةً نے ارشا وفر مایا: بلاشبہ فاطمہ مجھ سے ہے۔

## شخقيق وتخر تابح:

صحيح البخارى: 3110؛ صحيح مسلم: 2449

إب44

ذِكْرُ مَا خُصَّ بِهِ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ مِنَ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ
ابْنَيْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَيْحَانَتَيْهِ مِنَ
الدُّنْيَا، وَأَنَّهُمَا سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ إِلَّا عِيسَى ابْنَ
مَرْيَمَ وَيَحْيَ بْنَ زَكَرِيًّا صَلَّى الله عَلَيْم وَسَلَّمَ

سیدناعلی بن ابی طالب رای گیانی کی اس خاص فضیلت کا بیان:

د سیدناحسن اور حسین رای گیانی کریم مَن الی آن کی کے نواسے، دنیا میں

رسول الله مَن الی آن کی کی کی کی کی کی میں مریم اور بیجی بن ذکر یا میں اللہ من الی آن کی کی کی نوجوانوں کے سردار ہیں '

138- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ بَكَّارٍ الْحَرَّانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ قُسَيْطٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَسِعَاقَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ قُسَيْطٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَمَّا أَنْتَ يَا عَلِيُّ فَخَتَنِي، وَأَبُو وَلَدَيَّ، وَأَنْتَ مِنِي، وَأَنَا مِنْكَ»

۱۳۸ سیدنا زید بن حارثه ڈاٹٹؤ سے روایت ہے کہ رسول الله مکاٹیٹیٹا نے فرمایا: اے علی! تم میرے داماد ہو، اور میری اولا د کے باپ ہوتم مجھ سے ہواور میں تم سے ہول۔

### شخفيق:

[اسنادہ ضعیف] محمہ بن اسحاق مدلس ہیں ،ساع کی تصریح نہیں ماسکی۔

تخرتج:

مندالا مام احمه: 204/5؛ المعجم الكبيرللطبر اني:123/1؛ تاريخ بغداد للخطيب:62/9

با\_45

ذِكْرُ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ ابْنَايَ»

## نبی کریم منگانی آنم کے اس فرمان کا بیان: ''حسن اور حسین میرے نواسے ہیں''

139. أَخْبَرَنِي الْقَاسِمُ بْنُ زَكْرِبًا بْنِ دِينَارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مُوسَى وَهُوَ ابْنُ يَعْقُوبَ الزَّمْعِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ زَئِدِ بْنِ اللهُ بْنِ أَبِي سَهْلِ النَّبَالُ قَالَ: أَخْبَرَنِي حُسْنُ بْنُ أَسَامَةً بْنِ زَيْدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي حُسْنُ بْنُ أَسَامَةً بْنِ زَيْدٍ قَالَ: طَرَقْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً لِبَعْضِ الْحَاجَةِ، فَخَرَجَ وَهُوَ مُشْتَمِلٌ عَلَى شَيْءٍ لَا أَدْرِي مَا هُو، فَلَمَّا وَسَلَّمَ لَيْلَةً لِبَعْضِ الْحَاجَةِ، فَخَرَجَ وَهُو مُشْتَمِلٌ عَلَى شَيْءٍ لَا أَدْرِي مَا هُو، فَلَمَّا فَرَغْتُ مِنْ حَاجَتِي قُلْتُ: «مَا هَذَا الَّذِي أَنْتَ مُشْتَمِلٌ عَلَى شَيْءٍ لَا أَدْرِي مَا هُوَ، فَلَمَّا وَرَغْتُ مِنْ حَاجَتِي قُلْتُ: «هَذَا الَّذِي أَنْتَ مُشْتَمِلٌ عَلَيْهِ؟ فَكَشَفَ، فَإِذَا الْحَسَنُ وَالْحُسَنُ عَلَى وَرِكَيْهِ » فَقَالَ: «هَذَانِ ابْنَايَ وَابْنَا ابْنَتِي، اللهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَيِّي أُحِبُهُمَا فَأَحِبُهُمَا وَابْنَا ابْنَتِي، اللهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَيِّي أُحِبُهُمَا فَأَحِبُهُمَا فَأَحِبُهُمَا، قَالَمُ عَلَى مَا هُو يَعْمَا فَأَحِبُهُمَا فَأَحِبُهُمَا فَأَحِبُهُمَا فَأَحِبُهُمَا فَأَحِبُهُمَا فَأَحِبُهُمَا، قَالَمُ أَنِّكُ تَعْلَمُ أَيِّي أُحِبُهُمَا فَأَحِبُهُمَا فَأَحِبُهُمَا اللّهُمُ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَيِّي أُحِبُهُمَا فَأَحِبُهُمَا اللهُمُ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَيْقُ وَلِي لَا لَهُ عَلَى اللّهُ مَا اللهُمْ إِنَّكَ لَيْلُهُ لَيْعُولُ الْحَبْهُمَا هُو الْوَلُولُ الْمُعْمَا اللّهُمُ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَيْ فَلَيْمُ الْمُثَالِ الْمُعْمَالِهُ الْمُ الْحَبْهُ الْحَبْمُ الْمُ اللّهُمُ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنِي الْمُ اللّهُمُ اللهُمُ اللّهُ مُ إِنِّكَ تَعْلَمُ أَنِي أَمْ وَلَا الْمُ الْمُ الْمُلْ الْمُعْمَالِهُ اللّهُمُ إِلَى اللّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللّهُ الْمُ اللّهُ الْمُ الْمُ الْمُنْ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُعُمْ الْمُ الْمُ الْمُ اللهُ اللّهُ الْمُ الْمُ اللّهُ الْمُ اللّهُ الْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُهُمُ اللّهُ الْمُ اللّهُ الْمُ الْمُ الْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُ اللّهُ الْمُهُ الْمُ الْمُ اللّهُ الْمُ اللّهُ

۱۳۹ سیدنااسامہ بن زید ڈائٹو سے روایت ہے کہ ایک رات کی ضرورت کے تحت میں بی کریم تالیقیام کی خدمت میں حاضر ہوا، نبی کریم تالیقیام با ہرتشریف لائے تو آپ تالیقیام کسی چیز کو چھپائے ہوئے تھے، میں نہیں جانتا تھا کہ وہ کیا چیز تھی ؟ جب میں اپنے کام سے فارغ ہواتو میں نے عرض کیا: آپ تالیقیام نے یہ کیا چیز چھپا رکھی ہے؟ آپ مٹالیقیام نے کیڑا ہٹایا تو آپ تالیقیام کے دونوں کولہوں پر سیدناحسن اور سیرناحسین ٹڑھ تھے،آپ مُٹھ کھی نے فر مایا: بید دونوں میر نے نواسے ہیں اور میر سے بیٹی کے صاحبزادے ہیں،اے اللہ! تو جانتا ہے کہ ہیں،اے اللہ! تو جانتا ہے کہ میں انہیں محبوب رکھتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فر ما۔ میں انہیں محبوب رکھتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فر ما۔

### شخقيق:

[اسناده حسن]

### تخريج:

سنن الترندى: 3769 وقال''حسن غریب'' بصححه ابن حبان: [6967] یوں سب راویوں کی ضمیٰ توثیق ہوجائے گی۔

ذِكْرُ الْآثَارِ الْمُأْثُورَةِ بِأَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ

### نى كريم مَنَا فَيْهِ أَمْ كَي ان احاديث كابيان:

''سیدناحسن اورسیدناحسین طافعهٔ اتمام جنتی نو جوانوں کے سر دار ہیں''

140 - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَرْدَانِبَةَ، عَنْ عَبْدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ»

• ۱۴۰ سیدنا ابوسعید خدری و انتخاعے روایت ہے کہ رسول الله مَثَاثِیَّةِ اَ نے فرمایا: حسن اور حسین جنتی نو جوانوں کے سردار ہیں۔

### تتحقيق:

[اسناده حسن]

### تخرتج:

مندالا مام احمه:3/3؛ المعجم الكبيرللطبر اني:38/3

141 - أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، عَن

سُفْيَانَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نُعْمٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ» رَسُولُ الله عَلَيْهِ صَلَّمَ: «الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ» الله عَلَيْهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنِ اللهُ عَلَيْهِ إِلَيْ عَلَيْهِ مِن اور حسين جنتى اور حسين جنتى أبي وَ وَالْوَلَ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ الل

### شخقيق:

[اسنادهضعیف]

یزید بن ابی زیا دالکوفی جمهورمحدثین کےنز دیک ضعیف ہے۔

### تخرتج:

مندالا مام احمه: 80,64/3؛ سنن التريذي: 3768 وقال' دحسن صحح''

142- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمْنِ بْنِ أَبِي نُعْمٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّحْمْنِ بْنِ أَبِي نُعْمٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ حَسَنًا وَحُسَيْنًا سَيِّدَا شَبَابٍ أَهْلِ الْجَنَّةِ»مَا اسْتُثْنِيَ مِنْ ذَلِكَ

۱۳۲ سیدنا ابوسعید خدری را بین اور حسین جنتی الله من الله من الله من الله من الله من اور حسین جنتی اور حسین جنتی نوجوانول کے سردار ہیں۔ مگروہ جواس حکم سے مشتی ہیں۔

### تحقیق وتخریج:

[اسنادهضعیف]

اس میں وہی علت ہے جواو پر والی حدیث میں ہے۔

143 - أَخْبَرَنَا يَعْفُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ، عَنْ مَرْوَانَ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمْنِ وَهُوَ ابْنُ أَبِي نُعْمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ

اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، إِلَّا ابْنَي الْخَالَةِ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ، وَيَحْيَى بْنِ زَكَرِيًّا»

۱۳۳۳ سیدناابوسعید خدری برانط سے دوایت ہے کہ رسول اللہ مٹائین بیانے نے فرمایا: سوائے اپنے دوخالہ زاد بھائیوں، میسلی بن مریم اور بیجی بن زکریا کے حسن اور حسین جنتی نو جوانوں کے سردار ہیں۔

### شخفيق:

[اسناده ضعیف]

مروان بن معاویه فزاری مدلس ہیں ،ساع کی تصریح ثابت نہیں۔البتہ تھم بن عبدالرحمٰن بن ابی نعم ''حسن الحدیث' راوی ہے۔

### تخرتج:

المعرفة والتاريخ للفوى: 2 / 4 4 6؛ مشكل الآثار للطحاوى: 2 / 3 9 8؛ المجم الكبير للطرانى: 27/2؛ المستدرك للحاكم: 166/3 وقال "هَذَا حَدِيثَ قَدْ صَعَ مِنْ أَوْ جُو كَثِيرَةٍ" حافظ وَبِي مِينِدِ فِي النَّالِي المَّارِينِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

ذِكْرُ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْحَسَنُ وَكُرُ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْحَسَنُ وَيْحَانَتَيَّ مِنْ هَذِهِ الدُّنْيَا»

نبی کریم مَنْ اللَّهُمْ کِ اس فر مان کا بیان: '' حسن اور حسین ( رَنْ اللَّهُمُّا) اس د نیا میں میر سے دو پھول ہیں''

144. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَشْعَثُ. عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَعْنِي أَنَسَ بْنَ الْحَسَنِ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَالِكٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ يَتَقَلَّبَانِ عَلَى بَطْنِهِ "قَالَ: وَيَقُولُ: «رَبْحَانَيَّ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ» وَالْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ يَتَقَلَّبَانِ عَلَى بَطْنِهِ "قَالَ: وَيَقُولُ: «رَبْحَانَيَّ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ» وَالْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ يَتَقَلَّبَانِ عَلَى بَطْنِهِ "قَالَ: وَيَقُولُ: «رَبْحَانَيَّ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ» مَا الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى بَطْنِهِ "قَالَ: وَيَقُولُ: «رَبْحَانَيَّ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ» مَا الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى بَعْنَ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى بَعْدِهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَمَا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى مَنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ا

### شخقیق و تخر تنج:

[اسنادەضعیف]

حسن بھری مدلس ہیں، ساع کی تصریح نہیں مل سکی۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص ڈٹائٹٹ سے مسند بزار (1078) میں بسندحسن اس کا ایک شاہد بھی آتا ہے۔ یول بیروایت''حسن'' ہوجاتی ہے۔ مجم کمبیر طبرانی (185/4) والی روایت میں حسن بن عنبسہ راوی ضعیف ہے۔

145 - أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، أَنَّ أَبَاهُ، حَدَّثَهُ قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي يَعْقُوبَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نُعْمٍ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عُمَر، فَأَتَاهُ رَجُلٌ، فَسَأَلَهُ عَنْ دَمِ الْبَعُوضِ، يَكُونُ فِي ثَوْبِهِ أَيُصَلِّي بِهِ؟ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: «مِمَّنْ أَنْتَ؟» قَالَ: مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ قَالَ: «مَنْ يَعْدُرُنِي مِنْ هَذَا يَسْأَلُنِي ابْنُ عَمَرَ: «مِمَّنْ أَنْتَ؟» قَالَ: مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ قَالَ: «مَنْ يَعْدُرُنِي مِنْ هَذَا يَسْأَلُنِي عَنْ دَمِ الْبَعُوضِ، وَقَدْ قَتَلُوا ابْنَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟» سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟» سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟»

۵ ۱۳ ابن ابوتعم سے روایت ہے کہ میں سیدنا عبداللہ بن عمر پڑھیں کے پاس موجود تھا استے میں ایک آدمی نے آکر ان سے کھی کے نون کے بارے میں بوچھا کہ اگروہ کیڑوں کولگ جائے ، کیاان میں وہ نماز پڑھ لے؟ سیدنا عبداللہ بن عمر پڑھیں نے فر مایا: تو کہاں سے ہے؟ اس نے کہا: میں اہل عراق سے ہوں تو انہوں نے فر مایا: مجھے کون شخص معذور سمجھے گا[اگر میں اس کی طرف ندد کیھوں یا اس کو جواب نددوں]، اس شخص سے جو مجھ سے مکھی قتل ہوجانے کے بارے میں بوچھ رہا ہے، حالا نکہ انہوں نے رسول اللہ من ا

### شحقیق و تخریج:

صحیح البخاری: 5994؛ حافظ البونیم اصبهانی میسید فرمات بین: صحیح مُتَفَق عَلَیْهِ مِن حَدیثِ شُعْبَةً وَمَهْدِيَ "میحدیث متفق علیہ بشعبه اور مهدی سے مروی ہے۔"

( حلية الاولياء وطبقات الاصفياء: 165/7)

ذِكْرُ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلِيٍّ: «أَنْتَ أَعَزُّ عَلَيَّ مِنْ فَاطِمَةً وَفَاطِمَةُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْكَ»

سیدناعلی رٹائٹیؤ کے لیے نبی کریم منگائٹیوآئم کا پیفر مان: ''علی!تم فاطمہ سے میرے نزد یک زیادہ معزز ہواور فاطمہ مجھےتم سے زیادہ محبوب ہے''

146۔ أخبَرنِي زَكَرِيًّا بَنُ يَخِي قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَجُلٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا، عَلَى الْمِنْبَرِ بِالْكُوفَةِ يَقُولُ: ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَجُلٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا، عَلَى الْمِنْبَرِ بِالْكُوفَةِ يَقُولُ: خَطَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاطِمَةً، فَرَوَّجَنِي فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ خَطَبْتُ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاطِمَةً، فَرَوَّجَنِي فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَنَا أَحَبُ إِلَيْ مِنْكَ، وَأَنْتَ أَعَزُّ عَلَيَّ مِنْهَا» اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاطِمَةً وَانْتَ أَعَزُّ عَلَيَّ مِنْهَا» اللهُ عَلَيْ مَنْهَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مِنْهَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى مُعْلِي اللهُ عَلَيْهِ عَلَى مَعْلَى مِنْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُوالِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

### شخقيق:

[اسنادہ ضعیف] ابن البی نجیح اور سفیان بن عیبینہ دونوں مدلس ہیں، ساع کی تصریح نہیں مل سکی \_اس میں ایک ''رجل مبہم'' بھی موجود ہے۔

### تخريج:

زوا ئدفضائل الصحابة تقطيعي :1076

ذِكْرُ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلِيِّ: «مَا سَأَلْتُ لِنَفْسِي شَيْئًا إِلَّا قَدْ سَأَلْتُهُ لَكَ»

نبی کریم مَلَاثِیْاتِمْ کاسیدناعلی طالبین کے لیے بیفر مان: ''جومیں نے اپنے لیے مانگا، وہی تیرے لیے بھی مانگا''

147- أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ وَاصِلِ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ ثَابِتٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ أَبِي الْأَسْوَدِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِي قَالَ: مَرِضْتُ فَعَادَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَخَلَ عَلَيَّ، وَأَنا مُضْطَجِعٌ، فَاتَّكَأَ إِلَى جَنْبِي، ثُمَّ سَجَّانِي بِتَوْبِهِ، فَلَمَّا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَخَلَ عَلَيًّ، وَأَنا مُضْطَجِعٌ، فَاتَّكَأَ إِلَى جَنْبِي، ثُمَّ سَجَّانِي بِتَوْبِهِ، فَلَمَّا وَنِي قَدْ هُدِيتُ قَامَ إِلَى الْمُسْجِدِ يُصَلِّي، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ جَاءَ فَرَفَعَ الثَّوْبَ عَنِي رَآنِي قَدْ هُدِيتُ قَامَ إِلَى الْمُسْجِدِ يُصَلِّي، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ جَاءَ فَرَفَعَ الثَّوْبَ عَنِي وَقَالَ: «مَا وَقَالَ: «مَا وَقَالَ: «مَا عَلِيُّ فَقَدْ بَرِئْتَ، فَقُمْتُ كَأَنَّمَا لَمْ أَشْتَكِ شَيْئًا قَبْلَ ذَلِكَ» فَقَالَ: «مَا وَقَالَ: «مَا يَنْ عَبْدُ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلْمِي مَا عَلِيً

ے ۱۳۷ سیدناعلی ڈٹائٹ سے روایت ہے کہ میں بیارتھا، رسول اللہ مٹائٹیٹ عیادت کے لیے میرے پاس تشریف لائے، میں اس وقت لیٹا ہواتھا۔ آپ مٹائٹیٹ نے میرے پہلو میں طیک لگائی، پھرانپنے کیڑے

سے جھے ڈھانپ دیا پھر جب دیکھا کہ مجھے سکون ہوگیا ہے، نماز پڑھانے کے لیے مسجد میں تشریف لے گئے، جب نماز پڑھا چکے پھر میرے پاس تشریف لائے، مجھ سے کپڑااٹھا دیا اور فرمایا: اے علی اٹھ جاؤ اب تم (بیماری سے) آزاد ہو۔ میں اٹھا تو مجھے ایسے محسوس ہوا جیسا کہ پہلے مجھے بیماری تھی ہی نہیں، آپ مُن اُلیّ اُلیّ نے فرمایا: میں نے اپنے رب سے نماز میں جس چیز کا بھی سوال کیا وہ مجھے عطاکی گئی تو جو میں نے اپنی ذات کے لیے مانگاہے، تیرے لیے بھی اس چیز کا سوال کیا ہے۔

امام نسائی میسینفرماتے ہیں: جعفرالاحرنے اس روایت کی سند میں اختلاف کیا ہے اور کہا: اصل سندیوں ہے: عن یزیدابن ابی زیاد ،عن عبداللہ بن الحارث عن علی ۔۔۔۔

### تحقيق:

[اسنادهضعیف]

یزید بن ابی زیاد کوفی راوی جمہور محدثین کے نز دیک'' ضعیف''اور'سی الحفظ''ہے،سلیمان بن عبدالله بن حارث راوی'' مجبول الحال' ہے۔سوائے ابن حبان[الثقات:383/6] کے کسی نے اس کی تو ثیق نہیں کی۔

علی بن ثابت دھقان راوی'' حسن الحدیث اورصدوق'' ہے۔

### تخريج:

تاريخ دمشق لا بن عساكر:311/42

148- أَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِبًا بْنِ دِينَارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ الْأَخْمَرُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍ قَالَ: وُجِعْتُ الْأَخْمَرُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَقَامَنِي فِي مَكَانِهِ، وَقَامَ يُصَلِّي، وَأَلْقَى عَلَيْ فَأَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَقَامَنِي فِي مَكَانِهِ، وَقَامَ يُصَلِّي، وَأَلْقَى عَلَيْ طَرَفَ تُوْبِهِ، ثُمَّ قَالَ: «قُمْ يَا عَلِيُّ قَدْ بَرِئْتَ، لَا بَأْسَ عَلَيْكَ، وَمَا دَعَوْتُ لِنَفْسِي بِشَيْءٍ إِلَّا قَدِ اسْتُجِيبَ لِي » أَوْ قَالَ: " بِشَيْءٍ إِلَّا قَدِ اسْتُجِيبَ لِي » أَوْ قَالَ: " أَعْطِيتُ إِلَّا أَنَّهُ قِيلَ لِي: لَا نَبَى بَعْدَكَ

۱۳۸ سیدناعلی ٹائٹو سے روایت ہے کہ ہیں شدید بیارتھا، ہیں نبی کریم مُٹاٹٹوٹا کی خدمتِ اقد س میں میں حاضر ہوا۔ آپ مُٹاٹٹوٹا نے مجھے اپنی جگہ لٹادیا اور کھڑے ہو کرنماز پڑھنے لگے۔ اپنی چا درمبارک کا ایک کنارہ مجھے پرڈال دیا [جب واپس تشریف لائے] پھرفر مایا: اے ملی! اٹھ جاؤ، ابتم بالکل ٹھیک ہو۔ میں نے (اپنے رب سے) جو اپنی ذات کے لئے مانگا ہے، تیرے لئے بھی اس کی مثل چیز کا سوال کیا ہے۔ میں نے اپنے رب سے جو بھی دعا مانگی وہ قبول ہوئی، یا فر مایا: (جو میں نے مانگاوہ) عطا کیا گیا گر

### شحقين:

[اسناده ضعیف]

یزید بن ابی زیاد کوفی راوی جمهور محدثین کے نزدیک''ضعیف''اور'نسی الحفظ''ہے، یزید کی متابعت عمار بن ابی عمار نے کررکھی ہے۔[تاریخ دشق لا بن عساکر:309/42] لیکن اس کی سندضعیف ہے، یکی بن زرعدراوی کی توثین بیس مل سکی، یوں بیمتابعت چنداں مفیز بیں۔

### تخرج:

السنة لا بن البي عاصم: 1313؛ المعجم الاوسط للطبر اني: 7917

### ذِكْرُ مَا خَصَّ بِهِ عَلِيًّا مِنَ الدُّعَاءِ

# سیدناعلی رہائی کی اس خاص فضیلت کا بیان: "" نبی کریم مَثَالِیْ اِلْمُ کا ان کے لیے دعا کرنا"

149. أخبرتنا أخمَدُ بنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدَّنَنَا قَاسِمٌ وَهُوَ ابنُ يَزِيدَ قَالَ: حَدَّنَنَا قَاسِمٌ وَهُوَ ابنُ يَزِيدَ قَالَ: حَدَّنَا اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَا أَيْهُ جَاءَ رَسُولَ اللهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ عَمَّكَ الشَّيْخَ الضَّالَ قَدْ مَاتَ، فَمَنْ يُوَارِيهِ؟» اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ عَمَّكَ الشَّيْخَ الضَّالَ قَدْ مَاتَ، فَمَ أَتَيْتُهُ، فَأَمَرَنِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ عَمَّكَ الشَّيْخَ الضَّالَ قَدْ مَاتَ، فَمَ أَتَيْتُهُ، فَأَمَرَنِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَلَا عَلَيْ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَى وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

### شخقيق:

صحيح]

### تخرتج:

مندالامام احمد: 131,97/1؛ سنن الى داؤد: 3214؛ سنن النسائى: 2008،190؛ وصححه ابن خزيمة [ كما فى الاصابة لا بن حجر: 7 / 114] وابن الجارود [ 5 5 5] وأخرجه ابو داؤد الطيالسي (ص:19، ح:120) وسندة حسن متصل

150 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، عَنْ أَبِي دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنِي فُضَيْلُ أَبُو مُعَاذٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: " لَمَّا رَجَعْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِي: كَلِمَةً مَا أُحِبُ أَنْ لِي بَهَا الدُّنْيَا

• 10- سیرناعلی بڑائٹ سے روایت ہے کہ جب میں (اپنے والدکو دفن کر کے )واپس نبی کریم مُنافِظِین کی درمت میں حاضر ہواتو آپ مُنافِظِین نے میرے لیے ایک ایسی بات ارشاد فر مائی جو مجھے اس دنیا سے بڑھ کرزیادہ محبوب ہے۔

# شخقين وتخريج:

[اسناده حسن]

### ذِكْرُ مَا خُصَّ بِهِ عَلِيٌّ مِنْ صَرْفِ أَذَى الْحَرِّ وَالْبَرَدِ عَنْهُ

# سیدناعلی ڈلٹنی کی اس خاص فضیلت کا بیان: ''گرمی اورسر دی کی تکلیف ان سے پھیر دی گئی ہے''

151- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَخِيَ بْنُ أَيُّوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدُّنَنَا هَاشِمُ بْنُ مَخْلَدٍ النَّقَفِيُ قَالَ: حَدُّنَنَا عَتِي أَيُّوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَخْبَى وَهُوَ جَدِي، عَنْ إِبْرَاهِيمَ الصَّائِغِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، أَنَّ عَلِيًّا خَرَجَ عَلَيْنَا فِي الشِّتَاءِ، وَعَلَيْهِ عَلَيْهُ ثِيَابُ الشِّتَاءِ، وَخَرَجَ عَلَيْنَا فِي الشِّتَاءِ، وَعَلَيْهِ ثِيَابُ الشِّتَاءِ، وَخَرَجَ عَلَيْنَا فِي الشِّتَاءِ، وَعَلَيْهِ ثِيَابُ الشِّتَاءِ، وَخَرَجَ عَلَيْنَا فِي الشِّتَاءِ، وَعَلَيْهِ ثِيَابُ الشِّتَاءِ» فَقَالَ أَبُو لَيْلَى: هَلْ الصَّيْفِ، وَخَرَجَ عَلَيْنَا فِي الصَّيْفِ، وَعَلَيْهِ ثِيَابُ الشِّتَاءِ» فَقَالَ أَبُو لَيْلَى: هَلْ السَّيْفِ، وَخَرَجَ عَلَيْهُ لِيلَاهُ الشِّتَاءِ، وَعَلَيْهِ ثِيَابُ الشِّتَاءِ» فَقَالَ أَبُو لَيْلَى: هَلْ السُّعْ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ بَعَثَ إِلَى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ بَعَثِ إِلَى النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْ فَقَالَ لَهُ عَلِيْ فُو مَلْنَ بَعْدُ إِلَى النَّيِّ صَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ كَانَ بَعَثَ إِلَى النَّهُ مَالُكَ السَّاعَةِ، وَدَعَا لِي » فَقَالَ: «اللهُمَّ أَذْهِبُ عَنْنِكُ فَقَالَ: «اللهُمَّ أَذْهِبُ عَنْنِكُ فَقَالَ: «الْمُرَدُ، فَمَا وَجَذْتُ حَرًا، وَلَا بَرَدًا حَتَّى يَوْمِى هَذَا»

ا ۱۵ ۔ عبد الرحمٰن بن ابی لیل میسلیسے روایت ہے کہ سیدناعلی الرتضنی ڈاٹٹیؤ سخت گرمی کے موسم میں

ہمارے پاس تشریف لائے۔اس وقت آپ ڈائٹو نے سردیوں والا لباس زیب تن کیا ہوا تھا، پھر ( کسی وقت ) آپ بڑائٹو سردیوں کے موسم میں ہمارے پاس تشریف لائے تو آپ بڑائٹو نے گرمیوں والا لباس زیب تن کیا ہوا تھا، پھر پانی منگوا کر پیااورا پن پیشانی مبارک سے پسینہ صاف کیا (جبوہ چھے گئے ) میں اپنے باپ کے پاس آیا اور کہا:اے ابا جان! کیا آپ نے دیکھا امیر المونین نے کیا کیا ہے؟ ہمارے پاس وہ سردی کے موسم میں تشریف لائے ،انہوں نے موسم گرما کا لباس زیب تن کر رکھا تھا۔ابو ہمارے پاس گرمیوں کے موسم میں تشریف لائے ،انہوں نے موسم سرا کا لباس زیب تن کر رکھا تھا۔ابو کیا بڑائٹو نے کہا: کیا تم نے اس پرغور کیا ہے پھر ابولیل بڑائٹو نے اپنے بیٹے عبدالرحمن کا ہاتھ پکڑا اور سیدنا کی فلائٹو نے کہا: کیا تم نے اس پرغور کیا ہے پھر ابولیل بڑائٹو نے اپنے بیٹے عبدالرحمن کا ہاتھ کرا اور سیدنا کو بھیجا گر میں شدید آشوب چشم میں مبتلا تھا، آپ شکھ آپ نے میری آئی تھی ہیں لعاب دہن ڈالا پھر کو بھیجا گر میں شدید آشوب چشم میں مبتلا تھا، آپ شکھ آئی دونوں آئیسیں کھولیں ، میں نے ان دونوں میں کوئی تکلیف نہیں بائی یہاں تک کہ آئی یہدن آئی ہوئی آئی تک کہی تکلیف نہیں ہوئی) اور دعافر مائی: اے اللہ ابھی ہوئی اور دعافر مائی:

### شخقيق:

[اسنادہ ضعیف] ابواسحاق راوی'' مدلس'' اور' مختلط'' ہے، ایوب بن ابراہیم مجبول الحال ہے۔

تخريج:

المعجم الاوسط للطبر اني: 2286

### النَّجْوَى، وَمَا خُفِّفَ بِعَلِيٍّ عَنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ

# سيدناعلى المرتضى والتفؤ كى اس فضيلت كابيان: "ان كسبب اس امت برآسانى كى كئ"

152. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمَّارٍ الْمُوصِلِيِّ قَالَ: حَدَّنَنَا قَاسِمٌ الْجَرْمِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عُنْ عَلْيٍ بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَلِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عُلْيٍ بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَلِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عُلِيٍّ بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: لَمَّا أَنْزِلَتْ {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيٰ نَجُواكُمْ صَدَقَةً} [المجادلة: 12] قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلِيٍّ: «مُرْهُمْ أَنْ يَتَصَدَّقُوا » قَالَ: بِكَمْ يَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعلِيَّ وَسَلَّمَ لِعلَيْ وَسَلَّمَ لِعلِيْ وَسَلَّمَ لِعلَيْ وَسَلَّمَ لِعلَيْ وَسَلَّمَ لِعلَيْ وَسُلُم أَنْ تُقَلِّدُ وَسُولُ اللهِ وَسَلَّمَ لِعَلِيْ يَقُولُ اللهِ عَلَى: {أَأَشُفَقُتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّكَ لَرَهِيدٌ» ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَلَى: {أَأَشُفَقُتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّكَ لَرَهِيدٌ» ، فَأَنْزَلَ الله تَعَلَى: {أَأَشُفَقُتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ عَلَى نَجُواكُمْ} [المجادلة: 13] إِلَى آخِرِ الْآيَةِ، وَكَانَ عَلِيٌّ يَقُولُ: «بِي خُفِفَ عَنْ هَذِهِ الْأُمَّة»

101۔ سیرنا علی المرتضیٰ خلیُون سے روایت ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی: ترجمہ: 'اے ایمان والو!جب تم رسول الله (مَنْ اللهُ اللهُ عَلَیْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَیْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَیْ اللهُ الله

دینار، انہوں نے عرض کیا: وہ اس کی طاقت نہیں رکھتے ، آپ مُنْ اَنِیْمَ نے فر مایا: آ دھادینار، عرض کیا: وہ اس کی طاقت نہیں رکھتے ، آپ مُنْ اِنَّیْمَ نے فر مایا: آو پھر کتنا؟: عرض کیا: ایک جو کے برابر، رسول الله مُنْ اِنْتِیْمَ اِن کوفر مایا: بلا شبہ تم بہت بے رغبتی کرنے والے ہوتو الله رب العزت نے اس حکم کو نازل فر مایا، ترجمہ: ''کیا تم اپنی سرگوشی سے پہلے صدقہ دینے سے ڈر گئے ہو؟'' آخر آیت تک (سورة مجادلہ: آیت مبر: ۱۳) چنانچے سیدناعلی مُنْ اِنْتُون مایا کرتے تھے: اس امت پریدآ سانی میری وجہ سے ہوئی ہے۔

### شخقيق:

[اسنارەضعیف]

على بن علقمه انمارى كوفى ضعيف اورسفيان تُورى'' مدلس' ، ہيں ،ساع كى تصريح نہيں ملسكى \_

### تخرتج:

مصنف ابن ابی هبیة :81/12؛ مندعبد بن حمید :90؛ سنن التر مذی :3300 وقال'' حسن غریب''؛ مند البز ار :668؛ مندا بی یعلی:400؛ تفسیر الطبر ی:21/28

امام ابن عدی (الکامل فی ضعفاء الرجال: 204/5) کی روایت میں شریک بن عبداللہ نے سفیان توری کی متابعت مفید نہیں۔ سفیان توری کی متابعت کررکھی ہے۔ مگر شریک بن عبداللہ قاضی بھی مدلس ہیں، لہذا بی متابعت مفید نہیں۔ اسے امام ابن حبان (6941) نے ''صحیح'' کہاہے۔

### ذِكْرُ أَشْقَى النَّاسِ

### لوگوں میں سب سے بڑے بدبخت کا بیان

153 - أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِمَاكِ بْنِ أَبِي كَرِيمَةَ الْحَرَانِيُ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خُتْيْمٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خُتْيْمٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خُتْيْمٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خُتْيْمٍ، عَنْ عَمَّادِ بْنِ يَاسِدٍ خُتْيْمٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خُتْيْمٍ، عَنْ عَمَّادِ بْنِ يَاسِدٍ فَالَ: كُنْتُ أَنَا وَعَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، رَفِيقَيْنِ فِي عَزْوَةٍ فَلَمًا نَزَلَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَقَامَ بَهَا رَأَيْنَا أَنَاسًا مِنْ بَنِي مُدْلِجٍ يَعْمَلُونَ فِي عَيْنِ لَهُمْ، أَوْ فِي نَخْلٍ " عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَقَامَ بَهَا رَأَيْنَا أَنَاسًا مِنْ بَنِي مُدْلِجٍ يَعْمَلُونَ فِي عَيْنِ لَهُمْ، أَوْ فِي نَخْلٍ " فَقَالَ لِي عَلِيِّ: يَا أَبَا الْيَقْطَانِ «هَلْ لَكَ أَنْ نَأْتِي هَوْلِاعٍ مَوْدٍ مِنَ النَّخُلِ، وَدَقْعَاءَ مِنَ التُومُ، فَانْطَرَتَا إِلَى عَمْلِهِمْ سَاعَةً، ثُمُّ عَشِينَا النَّوْمُ، فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَعَلِيٍّ حَتَّى اضْطَجَعْنَا فِي ظِلِّ صُورٍ مِنَ النَّخْلِ، وَدَقْعَاءَ مِنَ التُورِ بِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَرِّكُنَا بِرِجْلِهِ، وَقَلْ وَعَلَيْ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَرِّكُنَا بِرِجْلِهِ، وَقَدْ فَوَاللهِ مَا أَنْهَنَا إِلَّا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَرِّكُنَا بِرِجْلِهِ، وَقَدْ وَلَيْنَا مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَرِّكُنَا بِرِجْلِهِ، وَقَلْ وَسَلَّمَ يُعْلِي وَمُنَا فِيهَا، فَيَوْمَئِذٍ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْلِي وَمُنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْلَى شَوْدِ مَتَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْعُ مِنْ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى مِنْ النَّوْلِ اللهُ عَلَيْهِ مِنَ النَّوْلِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى مِنْهُ هَذِهِ حَتَى يَبْلُ مِنْهُ عَلَى فَرْنِهِ حَتَى يَبْلُ مِنْهُ هَذِهِ. وَقَصْمَعْ يَدَهُ عَلَى قَرْنِهِ حَتَى يَبْلًا مِنْهُ هَذِهِ. وَقَطَعَ يَدَهُ عَلَى قَرْنِهِ حَتَى يَبْلًا مِنْهُ اللهُ وَأَنْهُ وَلَا اللّهِ وَلَا عَلَى قَرْنِهِ حَتَى يَبْلًا مِنْهُ اللهُ وَأَعْلَا عَلَى اللهُ مَلِهُ اللهُ اللهُ عَلَى قَرْنِهِ حَتَى يَبْلُ اللهُهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُه

۱۵۳ - سیدنا عمار بن یاسر ڈلٹنؤ سے روایت ہے کہ میں اور سیدناعلی بن ابی طالب ڈلٹنؤ غزوہ [ ذات عشیرہ ] میں ایک ساتھ تھے، جب ہم نے بنومدلج کی جگہ پڑاؤ ڈالا، ہم نے بنومدلج کےلوگوں کودیکھا جو خصائص على دلاتغز ) -----

ہمارے سامنے اپنی تھجوروں [ کے باغ] میں کام کررہے تھے، سیدنا علی بڑائو نے جھے فرمایا: اے ابو یہ یہاں کیا ہم اس کے پاس جا کرنے دیکھیں، بید کیے کام کررہے ہیں؟ میں نے کہا: اگر آپ چاہتے ہیں، تو چلتے ہیں۔ ہم نے تھوڑی دیران کے کام کود یکھا، پھرہم پر نیند کا غلبہ ہونے لگا، میں اور سیدنا علی بڑائؤ دونوں آ کر کھجوروں کے سائے تلے سو گئے۔ ہم خاک آلود ہو چکے تھے۔ ہم سوئے رہے، اللہ کی قشم، ہمیں رسول اللہ سڑائی تھا کے علاوہ کی نے نہیں جگایا، آپ سڑائی تھا نے ہمیں پاؤں مار کر جگایا، یقینا ہم خاک آلود ہو چکے تھے، جس میں ہم سوئے ہوئے تھے، رسول اللہ سڑائی تھا نے اس دن سیدنا علی بڑائی تھا ہے فرمایا: اُٹھوا کے ابور آب (اے مٹی والے)، تہمیں کیا ہوا؟ ، ان پرمٹی دیکھنے کے سبب آپ سڑائی تھا ہے ابور آب ابور آب فرمایا تھا پھرار شاد فرمایا: کیا میں تم کو دنیا کے دوسب سے بد بخت آدمیوں کے بارے میں فہر نہ دوں، ہم نے وض کیا: کیوں نہیں یارسول اللہ سڑائی تھا ہے نے فرمایا: دنیا میں سب سے بد بخت، احیم شودی تھا جس نے اونئی کوکاٹ ڈالا تھا۔ اے علی دو سراوہ ہے جو تجھ کوشہید کرے گایہ بیان کرتے ہوئے سیدنا علی بڑائی نے نہیں بیان کرتے ہوئے سیدنا علی بڑائی نے نے زاڑھی مبارک کو پکڑایا۔

### تحقيق:

[اسنادهضعیف]

محمد بن خثیم راوی کامحمد بن کعب قرظی ہے۔ اتاریخ الکبیرللبخاری: 71/1]

### تخرتج:

مندالا مام احمد: 263/4؛ المستدرك للحائم: 140/3 وقال' تصحیح علی شرط مسلم' ووافقه الذہبی۔ اس روایت كابسند حسن شاہد مسند عبد بن حمید (92) میں ان الفاظ كے ساتھ آتا ہے:

### فائده:

ابوسنان یزید بن امیدالدوکی مُؤسَّد بیان کرتے ہیں کہ سیدناعلی ٹائٹٹڈا یک بیاری سے صحت یا ب

#### www.besturdubooks.net

#### ہوئے توہم نے ان سے عرض کیا:

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَصَحَّكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ كُتًا خِفْنَا عَلَيْكَ فِي مَرَضِكَ هَذَا، فَقَالَ: لَكِنِي لَمْ أَخَفْ عَلَى نَفْسِي، حَدَّثَنِي الصَّادِقُ الْمُصْدُوقُ، قَالَ: «لَا تَمُوتُ حَتَّى يُضْرَبَ هَذَا مِنْكَ - يَعْنِي رَأْسَهُ - وَتُخْضَبَ هَذِهِ دَمًا يَعْنِي لِحْيَتَهُ، وَيَقْتُلَكَ أَشْقَاهَا كَمَا عَقَرَ نَاقَةَ اللهِ أَشْقَى بَنِي فُلَانِ خَصَّهُ إِلَى فَخِذِهِ الدُّنْيَا دُونَ ثَمُودَ»

''اے امیر المونین! اللہ رب العزت کاشکر ہے جس نے آپ کوصحت دی، ہمیں تو آپ کی اس بیاری پر ڈرتھا، (کہ کہیں آپ بڑاٹیؤ وفات ہی نہ یا جائیں) تو سیدنا علی بڑاٹیؤ نے فر مایا: مجھے تو اپنے آپ پر کوئی خوف نہیں تھا، کیونکہ مجھے صادق المصدوق نبی کریم مُلِاٹیٹی نے فر مایا تھا: تجھے اس وقت تک موت نہیں آئے گی، جب تک کہ تیرا سر زخمی نہ ہواور ڈاڑھی خون آلود نہ ہوجائے اور تجھے ایک بد بخت ترین آ دی شہید کرے گا، جس طرح کہ بد بخت شمودی قوم نے اللہ رب العزت کی افٹی کو مار ڈالا تھا، انہوں نے ران کے قریب سے اوٹنی کا پیٹ بھاڑ دیا تھا، البتہ اسیم مردی آدی کی اور کی البتہ اسیم شودی نامی آدی کی نے اس میں حصر نہیں لیا تھا۔''

اسے امام حاکم میشد (113/3) نے امام بخاری میشد کی شرط پر''صحیح'' کہاہے۔ باتی سیدناعلی ڈلائٹو کی کنیت'' ابوتر اب'' یہ صحیح ابناری (3703) اور صحیح مسلم (2409) میں ثابت ہے۔

### ذِكْرُ أَحْدَثِ النَّاسِ عَهْدًا بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

### سيدناعلى ر الله الله كل السفضيلت كابيان:

"انہوں نے سب سے آخر میں نبی کریم مَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

154- أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةً، عَنْ أُمِّ مُوسَى قَالَتْ: قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: إِنَّ أَحْدَثَ النَّاسِ عَهْدًا بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيٌّ قَالَتُ أُمُّ سَلَمَةً: إِنَّ أَحْدَثَ النَّاسِ عَهْدًا بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيٌّ قَالَتُ مُ مَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيٌّ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيٌّ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيٌ مَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّا عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ عَا عَلَيْهِ عَلَى عَلَ

### شخقیق و تخریج:

[اسناده ضعیف]

مغیرہ بن مقسم مدلس ہیں،ساع کی تصریح نہیں مل سکی۔

155- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ. عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ أُمِّ مُوسَى قَالَتْ: قَالَتْ: قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةً (وَالَّذِي تَخلِفُ بِهِ أُمُّ سَلَمَةً إِنْ كَانَ أَقْرَبَ النَّاسِ عَهْدًا بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكُن اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَان أَرَى فِي حَاجَةٍ أَطْنُهُ بَعَنَهُ وَسَلَّمَ فَكَان أَرَى فِي حَاجَةٍ أَطْنُهُ بَعَنَهُ فَجَعَل يَقُولُ: «جَاءَ عَلِيٌّ؟» ثَلَاث مَرَّاتٍ قَالَتْ: فَجَاءَ قَبْل طُلُوعِ الشَّمْسِ، فَلَمَّا أَنْ جَاءَ عَرَفْنَا أَنَّ لَهُ إِلَيْهِ حَاجَةً، فَخَرَجْنَا مِنَ الْبَيْتِ، وَكُنَّا عُدْنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَرَفْنَا أَنَّ لَهُ إِلَيْهِ حَاجَةً، فَخَرَجْنَا مِنَ الْبَيْتِ، وَكُنَّا عُدْنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَ

#### www.besturdubooks.net

وَسَلَّمَ يَوْمَئِذٍ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ، فَكُنْتُ فِي آخِرِ مَنْ خَرَجَ مِنَ الْبَيْتِ، ثُمَّ جَلَسُتُ أَدْنَاهُنَّ مِنَ الْبَابِ، فَأَكَبَّ عَلَيْهِ عَلِيٍّ، فَكَانَ آخِرَ النَّاسِ بِهِ عَهْدًا، جَعَلَ يُسَارُهُ، وَيُنَاجِيهِ

100۔ سیدہ امسلمہ بھی ہے دوایت ہے کہ میں قشم کھا کر کہتی ہوں کہ سب سے آخری انسان جس سے رسول اللہ من انتہا ہے کہ خاص گفتگو کی ہے وہ سید ناعلی بڑتین تھے۔ جس روز صبح کے وقت رسول اللہ من انتہا ہے دنیائے فائی سے رخصت ہوئے۔ سیدہ امسلمہ بڑتی ہیں: میرا خیال ہے کہ اس دن آپ نے سیدنا علی بڑتین کو کسی کا م سے بھیجا تھا تو آپ من انتہا ہے تین مرتبہ بیفر مایا: کیاعلی آگئے ہیں؟ بیبال تک کہ سور جعلی بیٹن کو کسی کا م سے بھیجا تھا تو آپ من انتہا ہے تین مرتبہ بیفر مایا: کیاعلی آگئے ہیں؟ بیبال تک کہ سور جعلی طلوع ہونے سے پہلے سیدناعلی بڑتین کھی حاضر ہوئے تو ہم نے جان لیا کہ انہوں نے رسول اللہ من انتہا ہے کہ کہ میں اللہ من انتہا ہے کہ میں اللہ من انتہا ہے کہ میں دو ان سے کوئی ضروری بات کرنی ہے ، اس لئے ہم گھر [ یعن سیدہ عائشہ بڑتیا کے حجر سے اسیدہ عائشہ بین کے جی ان کے سب سے آخر میں بیس اس گھر [ یعن سیدہ عائشہ بڑتیا کے حجر سے اسیدہ عائشہ بین کا کی میں درواز سے بیجھے ان کے سب سے آخر میں نبی کریم من انتہا ہے گئی انہ کہ کہ کا تیا کہ کہ کا تیا تھا کہ کہ کہ خاص اور دراز و نیاز کی باتیں گی۔ نہ کا ان سے بچھے خاص اور داز و نیاز کی باتیں گی۔ نہ کا ان سے بچھے خاص اور دراز و نیاز کی باتیں گی۔ نہ کا ان سے بچھے خاص اور دراز و نیاز کی باتیں گی۔

### شحقيق:

[اسناده ضعیف]

مغیرہ بن مقسم مدلس ہیں،ساع کی تصریح نہیں ماسکی۔

# تخرت:

مندالا مام احمد: 300/6؛ المستد رك للحائم: 138/3؛ امام حائم بُوَلِيَّة نِهَ استِ 'صحيح على شرط الشّخين'' كہا ہے، حافظ ذہبی بُرِلِیَّة نے ان کی موافقت کی ہے۔

#### فائده:

أمِّ موىٰ راويه (حسن الحديث ' ہيں۔

www.besturdubooks.net

ذِكْرُ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «عَلِيٌّ يُقَاتِلُ عَلَى تَأْوِيلِ الْقُرْآنِ كَمَا قَاتَلْتُ عَلَى تَنْزِيلِهِ»

نبی کریم منگانیوانیم کے اس فرمان کا بیان: ''علی (ٹراٹیئی) قر آن کریم کی تاؤیل پر جہاد کرے گا جس طرح کہ میں نے اس کے نازل ہونے پر کیاہے''

3,541

156- أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ، وَاللَّفْظُ لَهُ، عَنْ جَرِيرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا نَنْتَظِرُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَرَجَ إِلَيْنَا قَدِ انْقَطَعَ شِسْعُ نَعْلِهِ، فَرَمَى بِهَا إِلَى عَلِي فَقَالَ: «إِنَّ مِنْكُمْ مَنْ يُقَاتِلُ عَلَى تَأْوِيلِ الْقُرْآنِ كَمَا قَاتَلْتُ عَلَى قَرْمِيلِ الْقُرْآنِ كَمَا قَاتَلْتُ عَلَى تَنْوِيلِ الْقُرْآنِ كَمَا قَاتَلْتُ عَلَى تَنْويلِ الْقُرْآنِ كَمَا قَاتَلْتُ عَلَى تَنْويلِ الْقُرْآنِ كَمَا قَاتَلْتُ عَلَى تَنْويلِ الْقُرْآنِ كَمَا قَاتَلْتُ عَلَى تَنْويلِهِ » فَقَالَ أَبُو بَكُرٍ: أَنَا؟ قَالَ: «لَا » قَالَ عُمَرُ: أَنَا قَالَ: «لَا ، وَلٰكِنْ صَاحِبَ النَّعْلِ»

101۔ سیدنا ابوسعید خدری ڈائٹیئے سے روایت ہے کہ ہم بیٹے رسول اللہ مُکٹیٹیٹی کا نظار کرر ہے تھے، اس اثنا میں رسول اللہ مُکٹیٹیٹی ہمارے پاس تشریف لائے، آپ مُکٹیٹیٹی کے جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا تو سیدنا علی ڈائٹیئو کودیا انہوں نے اسے گانٹھ دیا پھر نبی کریم مُکٹیٹیٹی کے فرمایا: تم میں سے ایک شخص قرآن کی تاویل پر جہاد کرے گاجس طرح میں نے اس کے نازل ہونے پر جہاد کیا تھا۔ توسید نا ابو بکر صدیق بڑیٹؤ نے عرض کیا: یارسول الله مُنْ الْقِیْقِیْمُ وہ میں ہوں فر مایا: نہیں پھرسید ناعمر فاروق بڑیٹؤ نے عرض کیا: یارسول الله مُنْ الْقِیْقِیْمُ وہ میں ہوں فر مایا: نہیں بلکہ وہ صاحب النعل [جوتوں کو گانتھے والا] ہے۔

### تحقيق:

[حسن]

### تخريج:

مصنف ابن ابي شبية: 64/12؛ مند الامام احمه: 31/3,82,33; زوائد فضائل الصحابة للقطيعي :1071؛ وصححه ابن حبان [6937] وقال الحائم [122/3]" صحح على شرط الشيخين "ووافقه الذهبي \_

### التَّرْغِيبُ فِي نُصْرَةِ عَلِيٍّ

### سیدناعلی طالنی کی مدد کے لیے ترغیب ولانے کا بیان

157- أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ عِيسَى قَالَ: حَدَّنَنَا الْفَضِلُ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَضِلُ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَضِلُ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَضِلُ بْنُ مُوسَى قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ فِي الرَّحْبَةِ أَنْشُدُ الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ فِي الرَّحْبَةِ أَنْشُدُ وَلِيّ، بِاللهِ مَنْ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ غَدِيْرِ خُمِّ يَقُولُ: «اللهُ وَلِيّي، وَأَنَا وَلِيُّ اللهُم وَالِ مَنْ وَالَاهُ، وَعَادِ مَنْ وَأَنَا وَلِيُّ اللهُم وَالِ مَنْ وَالَاهُ، وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ، وَانْصُرْ مَنْ نَصَرَهُ » فَقَالَ سَعِيدٌ: «قَامَ إِلَى جَنْبِي سِتَّةٌ » وَقَالَ حَارِثَةُ بْنُ مُضَرِّبٍ: «قَامَ عِنْدِي سِتَّةٌ » وَقَالَ عَمْرٌو دُو مُضَرِّبٍ: «قَامَ عِنْدِي سِتَّةٌ » وَقَالَ عَمْرٌو دُو مُنْ أَبْغَضْ مَنْ أَبْعَضْ مَنْ أَبْغَضْ مَنْ أَبْعُ اللهُ مُ اللهُ مُ اللهُ مُ اللهُ مَا اللهُ مَا أَلَاهُ مَا اللهُ مُ اللهُ مُ اللهُ مَنْ أَبْعَضْ مَنْ أَبْغَضْ مَنْ أَبْغَضْ مَنْ أَبْغَضْ مَنْ أَبْغَضْ مَنْ أَبْغَضْ مَنْ أَبْعُ فَلَا لَلّهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مُلْهُ اللّهُ مَا أَلَيْهُ اللّهُ مَا أَلِهُ عَلَى عَمْرُو لُولُولُ اللهُ اللّهُ مِنْ أَلَاهُ مَلْ أَلَاهُ مَا أَلَا اللّهُ مَا أَلَاهُ مَنْ أَلَاهُ مَلْهُ اللّهُ مَا أَلِهُ مَا أَلَاهُ مَا أَلَا عَلَى اللّهُ مَا أَلْهُ مَا أَلَاهُ مُ اللّهُ مَا أَلَا اللّهُ مِلْكُولُولُ اللّهُ مِلْ أَلَاهُ مَا أَلْهُ مُلْكُولِهُ اللّهُ مَا أَلْهِ مِلْهُ اللّهُ اللّهُ مُلْولِ اللّهُ مَا أَلَا اللّهُ مِلْكُولُ اللّهُ اللّهُ مُلْكُولُ اللّهُ مَا أَنْ اللّهُ مُلْكُولُ اللّهُ مُلْكُولُ اللّهُ اللّهُ مُلْكُولُ اللّهُ مُلْكُلُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُلْكُولُ اللّهُ اللّهُ مُلْكُولُ اللّهُ ال

ہوئے زید بن پٹیع میں کہتے ہیں: میرے پاس سے بھی چھے صحابہ کرام کھڑے ہوئے ادر عمروذ وفد میں ہے۔ نے بیدالفاظ زائد بیان کیے ہیں: اے اللہ تُواس شخص سے محبت کر، جوان سے محبت کرتا ہے اور اس شخص سے بغض رکھ، جوان سے بغض رکھتا ہے۔

شخقيق وتخريج:

[اسناده ضعیف]

اعمش راوی ''ملس'' ہے،ابواسحاق راوی ''مدلس''اور'' مختلط'' ہے۔

ذِكْرُ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «عَمَّارٌ تَقْتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ»

# نبی کریم منگانی آنام کے اس فرمان کا بیان: ''عمار کوایک باغی گروہ قل کرے گا''

158- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمْنِ قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ: حَمْ فُعْبَهُ قَالَ: سَمِعْتُ خَالِدًا، يُحَدِّثُ، عَنْ صَعِيدِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ، عَنْ أُمَّهِ، عَنْ أُمِّ مَنْ خَالِدٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمْنِ: خَالَفَهُ أَبُو دَاوُدَ فَقَالَ: عَنْ شُعْبَةً، عَنْ خَالِدٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمْنِ: خَالَفَهُ أَبُو دَاوُدَ فَقَالَ: عَنْ شُعْبَةً، عَنْ خَالِدٍ، عَنِ الْحَسَنِ اللهُ عَلَيْكُ أَلُو عَبْدِ الرَّحْمْنِ: خَالَفَهُ أَبُو دَاوُدَ فَقَالَ: عَنْ شُعْبَةً، عَنْ خَالِدٍ، عَنِ الْحَسَنِ اللهُ عَلْدُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ إِلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَنْ خَالِدٍ، عَنِ الْحَسَنِ اللهُ عَلَيْهُ أَلُو عَبْدِ الرَّحْمْنِ: خَالَفَهُ أَبُو دَاوُدَ فَقَالَ: عَنْ شُعْبَةً، عَنْ خَالِدٍ، عَنِ الْحَسَنِ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ إِلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ الْعَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّ

امام نسائی میشد فرماتے ہیں: امام ابوداؤد میشد نے اس سند کی مخالفت کی ہےوہ کہتے ہیں: اصل سند یوں ہے۔عن شعبہ عن خالد عن الحن ۔

### شخقیق و تخریج:

صححمسلم:2916، پیھدیث متواتر ہے۔

(سيراعلام النبلاء للذبي: 419/1 المتناثر في الحديث المتواتر للكتاني: 126) من عَمْرُو بْنُ عَلِي قَالَ: حَدَّثَنَا اللهُ عَبَدَ قَالَ: حَدَّثَنَا اللهُ عَبَهُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللهُ عَبَهُ قَالَ: حَدَّثَنَا

أَيُّوبُ، وَخَالِدٌ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أُمَّهِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَمَّارٍ: «تَقْتُلُكَ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ » قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَقَدْ رَوَاهُ ابْنُ عَوْنِ عَن الْحَسَن

109۔ سیدہ امسلمہ بھا سے روایت ہے کہ رسول اللہ منگا تھا آئے سیدنا عمار بھا تھ کوفر مایا: مجھے ایک باغی گروہ قبل کرے گا۔

### تحقيق وتخريج:

### مندالا مام احمه: 300/6؛ صحيح مسلم: 2916

160- أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، عَنْ يَزِيدَ وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: «لَمَّا كَانَ يَوْمُ الْخَنْدَقِ، وَهُوَ يُعَاطِهِمُ اللَّبَنَ، وَقَدِ اغْبَرُ شَعْرُ صَدْرِهِ» قَالَتْ: فَوَاللهِ مَا نَسِيتُهُ، وَهُوَ يَقُولُ: «اللهُمَّ إِنَّ الْخَيْرَ خَيْرُ الْآخِرَةِ فَاغْفِرْ لِلْأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَةِ» قَالَتْ: وَجَاءَ عَمَّارٌ فَقَالَ: «ابْنَ سُمَيَّةَ تَقْتُلُكَ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ»

### تحقیق وتخریج:

مندالا مام احمه:315,289/6؛ حيم مسلم:73/2816

161- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: فَالَتْ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ أُمُّ سَلَمَةَ: مَا نَسِيتُ يَوْمَ الْحَسَنِ قَالَتْ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ أُمُّ سَلَمَةَ: مَا نَسِيتُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ، وَهُوَ يُعُولُ: «اللهُمَّ إِنَّ الْخَيْرَ خَيْرُ الْخَنْدَقِ، وَهُوَ يُعُولُ: «اللهُمَّ إِنَّ الْخَيْرَ خَيْرُ الْخَنْدَقِ، وَهُو يَعُولُ: «اللهُمَّ إِنَّ الْخَيْرَ خَيْرُ الْخَنْدَقِ، وَهُو يَقُولُ: «يَا ابْنَ سُمَيَّةً تَقْتُلُكَ الْفِئَةُ الْاَخِرَةِ، فَاغْفِرْ لِلْأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَةِ». وَجَاءَ عَمَّارٌ فَقَالَ: «يَا ابْنَ سُمَيَّةً تَقْتُلُكَ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ»

۱۲۱۔ سیدہ ام سلمہ بھٹا سے روایت ہے کہ مجھے غزوہ خندت کے دن کا وہ منظر نہیں بھولا جب نبی کر کم من الی مسلمہ بھٹا سے روایت ہے کہ مجھے غزوہ خندت کے دن کا وہ منظر نہیں بھولا جب نبی کر کم من الی تھا ہے کہ مار کے بال غبار آلود ہو گئے تھے اس وقت آپ من الی تھا ہے۔ اسے اللہ! بلا شبہ تھی بھلائی تو آخرت کی بھلائی ہے۔ پس تو انصار اور مہاجرین کو معاف فرما!۔ای دوران سیدنا عمار جھٹے عاضر ہوئے تو آپ منا الی تا کے دوران سیدنا عمار جھٹے عاضر ہوئے تو آپ منا الی تا کہ دوران سیدنا عمار جھٹے اسے میں کے بیٹے! تجھے ایک باغی گروہ قبل کرے گا۔

# تحقيق وتخريج:

مندالا مام احمه: 315,289/6؛ صحيح مسلم: 73/2816

162- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَكَمِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحْمَدُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحْمَدُ بْنُ جَعْفَرِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَهُ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ عِكْرِمَةً، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُذْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَمَّادٍ: «تَقْتُلُكَ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ» الْخُذْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَمَّادٍ: «تَقْتُلُكَ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ» الْخُذْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَمَّادٍ: «تَقْتُلُكَ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ» اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَمَّادٍ: «تَقْتُلُكَ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ الْمَاعِيَةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَمَّادٍ: «تَقْتُلُكَ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ الْمُاعِيَةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَمَّادٍ: «تَقْتُلُكَ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ الْمَاعِيَةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَمَّادٍ: «تَقْتُلُكَ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ الْمَاعِيةَ أَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَمَّادٍ: «تَقْتُلُكَ الْمُعَادِ اللهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَمَّادٍ: «تَقْتُلُكَ الْفِئَةُ الْبَاغِيمَةُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَمِنْ مَا مُعْفَالِهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَلَا لَمُ مُولِولُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا لَعْمَادِ وَالْقَلْمُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَمِنْ الْمُولِي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَالْمُلْكِلِي اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الل

# شخقین و تخریج:

مندالا مام احمه:90/3؛ يخارى: 2812,447

163- أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، عَنْ شُعْبَةً،

عَنْ أَبِي مَسْلَمَةَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي أَبُو قَتَادَةَ أَنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لِعَمَّادٍ بُؤْسًا لَكَ يَا ابْنَ سُمَيَّةَ، وَمَسَحَ الْغُبَارَ عَنْ رَأْسِهِ تَقْتُلُكَ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ»

۱۹۳۔ سیدنا ابوسعید خدری ڈٹٹٹؤ سے روایت ہے کہ مجھ سے بہتر شخص سیدنا ابوقیا وہ ڈٹٹٹؤ نے مجھے بیان کیا کہرسول اللہ مُٹلٹٹٹٹ نے سیدنا عمار ڈٹٹٹؤ کوفر مایا: اے سمیہ کے بیٹے! تیرے لیے پریشانی ہو، آپ مُٹلٹٹٹٹل اس وقت ان کے سرے مٹی صاف کررہے تھے توفر مایا: تجھے ایک باغی گروہ قبل کرے گا۔

### شخفين وتخريج:

[اسناده حسن]

مندالا مام احمه: 306/5؛ صحيح مسلم: 2235/4

164 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْعَوَّامُ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ خُونِلِدٍ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ مُعَاوِيةَ، فَأَتَاهُ رَجُلَانِ الْأَسْوَدِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ خُونِلِدٍ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ مُعَاوِيةَ، فَأَتَاهُ رَجُلَانِ يَخْتَصِمَانِ فِي رَأْسِ عَمَّادٍ يَقُولُ: «كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنَا قَتَلْتُهُ» فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو لِيَطِبْ بِهِ أَحَدُكُمَا نَفْسًا لِصَاحِبِهِ، فَإِنِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «تَقْتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ» قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمْنِ: خَالَفَهُ شُعْبَةُ فَقَالَ: عَنْ رَجُلٍ، عَنْ حَنْظَلَةً بْنِ سُونِدٍ

۱۹۴۰ حظلہ بن خویلد مُرِیسَّیْ سے روایت ہے کہ میں سیدنا معاویہ ڈالٹیُ کے پاس تھا،ان کے پاس دو آدمی سیدنا عمار ڈالٹیُ کے سرکا جھگڑا لے کرآئے۔ان دونوں میں سے ہرایک بیہ کہدرہا تھا کہ میں نے ان کو قتل کیا ہے تو سیدنا عبداللہ بن عمرو ڈالٹین نے کہا:تم دونوں میں سے ہرایک (اپنے ساتھی کوشہید کرکے) ایک دوسرے پرخوش ہورہا ہے حالانکہ میں نے سنا رسول اللہ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ مُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ مُنْ اللّٰهُ مَنْ مُنْ اللَّهُ مَنْ مُنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ مُنْ اللّٰهُ مَنْ مُنْ اللّٰهُ مَنْ مُنْ اللّٰهُ مَنْ مُنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ مُنْ اللّٰهُ مَنْ مُنْ اللّٰهُ مَنْ مُنْ اللّٰ مَنْ اللّٰهُ مَنْ مُنْ اللّٰهُ مَنْ مُنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ مُنْ اللّٰهُ مَا لَكُمْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَا لَا مُنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مَالِي مُنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰمُ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰمِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰمُ مِنْ اللّٰمُ مُنْ اللّٰمُ مُنْ اللّٰمُ اللّٰمُ مُنْ اللّٰمُ مُنْ اللّٰمُ مُنْ اللّٰمُ مُنْ اللّٰمُ مُنْ

امام نسائی میسینی فرماتے ہیں: امام شعبہ نے اس سند کی مخالفت کی انہوں نے کہا: اصل سندیوں ہے۔ عن العوام عن رجل عن حنطلة بن سوید۔

### شحقيق:

[اسنادہ صحیح] حافظ ذہبی نے اس کی سند کو جید کہا ہے۔[امعجم الختص ص: 96]

### تخرتج:

الطبقات الكبرى لا بن سعد: 253/3؛ مند الا مام احمه: 164/2, 206

165 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْعَوَّامِ بُنِ حَوْشَبٍ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ بَنِي شَيْبَانَ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ سُوَيْدٍ قَالَ: جِيءَ بِرَأْسِ عَمَّادٍ، فَقَالَ: عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «تَقْتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ»

17۵۔ حنظلہ بن سوید سے روایت ہے کہ کوئی آ دمی سیدنا عمار بڑائی کا سر لے کرآیا۔سیدنا عبداللہ بن عمرو رہائی کا سر نے کہ ایک باغی گروہ قتل عمرو رہائی نے کہا: میں نے سنارسول اللہ مُن اللہ عَلَیْ اللّٰ ا

### شخقین وتخریج:

[اسناده صحيح]

اس میں ' رجل مبہم' سے مرا داسو دبن مسعود ہے۔

166. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةً قَالَ: حَدَّنَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «تَقْتُلُ عَمَّارًا الْفِنَةُ الْبَاغِيَةُ». قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: خَالَفَهُ أَبُو مُعَاوِيَةً، فَرُواهُ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ

١٧٢ - سيدنا عبدالله بن عمرو والت الله عن عروايت الله عن الله من المالله من المالله من المالك الله من الله من المالك الله من الله من المالك المال

#### www.besturdubooks.net

### ایک باغی گروہ قبل کرے گا۔

امام نسائی مینید فرماتے ہیں: ابو معاویہ نے اس سند سے اختلاف کیا ہے اور انہوں نے یول بیان کیا ہے۔عن الاعمش،عن عبد الرحمٰن بن زیاد،عن عبد الله بن الحارث۔

### شخقیق وتخریج:

[اسنادەضعیف]

۱۲۷۔ عبداللہ بن حارث نے سیدنا عبداللہ بن عمرور اللہ اس کی مثل روایت بیان کی ہے۔

ا مام نسائی میں فرماتے ہیں: سفیان توری نے اس سند سے اختلاف کیا ہے انہوں نے کہا: اصل سندیوں ہے:عن الاعمش عبدالرحمٰن بن الی زیاد۔

### شخقيق وتخريج:

[اسناده ضعیف]

اس میں وہی علت ِضعف ہے جواو پروالی حدیث میں تھی۔

168- أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّنَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، عَنْ سُفْيَانَ. عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: إِنِّي لَأُسَايِرُ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: إِنِّي لَأُسَايِرُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو وَعَمْرُو بْنَ الْعَاصِ وَمُعَاوِيةَ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَمْرُو سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَمْرُو مَصَلَّم يَقُولُ: «تَقْتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ عَمَّارًا» فَقَالَ عَمْرُو لِمُعَاوِيةَ «أَتَسْمَعُ مَا يَقُولُ هَذَا؟ فَحَذَفَهُ» قَالَ: «نَحْنُ قَتَلْنَاهُ؟ إِنَّمَا قَتَلَهُ مَنْ جَاءَ

بِهِ، لَا تَزَالُ دَاحِضًا فِي بَوْلِكَ»

۱۲۸۔ عبداللہ بن حارث ہے روایت ہے کہ میں سیدنا عبداللہ بن عمر و، سیدنا عمر و بن العاص اور سیدنا مر و بن العاص اور سیدنا معاویہ شکھ کے ساتھ چل رہا تھا، کیس سیدنا عبداللہ بن عمر و پھٹھ نے کہا: میں نے سنارسول اللہ سکھ اللہ سکھ اللہ سکھ کے ساتھ چل رو قتل کرے گا تو سیدنا عمر و بن العاص چلائے نے سیدنا معاویہ چلائے کو کہا: سنا آپ نے یہ کیا کہہ رہا ہے؟ سیدنا عبداللہ بن عمر و پھٹھ نے بات چیوڑ دی ( کہ عمار کو باغی گروہ قتل کر ہے گا) سیدنا معاویہ چلائے کہا: کیاان کو ہم نے قبل کیا ہے؟ ان کو توصر ف انہوں نے قبل کیا ہے جوان کو ساتھ لے کرآئے تھے۔ تم ہمیشہ اپنے بیشا ب بی میں چسل جاتے ہو۔

### شخقیق و تخریج:

[اسنادەضعیف]

اس میں وہی علت ِضعف ہے جو گزشتہ حدیث میں تھی۔

ذِكْرُ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «تَمْرُقُ مَارِقَةٌ مِنْ النَّاسِ سَيَلِي قَتْلَهُمْ أَوْلَى الطَّائِفَتَيْنِ بِالْحَقِّ»

# نبی کریم مَنْ تَنْ اِللَّهِ کَاس فرمان کا بیان: ''لوگول میں ایک گروہ (خوارج) نکلے گا، انہیں دوگروہوں میں سے وہ گروہ قبل کرے گاجوجق کے زیادہ قریب ہوگا''

169 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «تَمْرُقُ مَارَقَةٌ مِنَ النَّاسِ سَيلِي قَتْلَهُمْ أَوْلَى الطَّائِفَتَيْنِ بِالْحَقِّ»

179۔ سیدنا ابوسعید خدری بڑا تھے ۔ روایت ہے کہ رسول اللہ مٹی تیں بھی نے فرمایا: لوگوں میں سے ایک گروہ (خوارج) نکلے گا، انہیں (میری امت کے) دوگروہوں میں سے وہ گروہ فتل کرے گا جوحت کے زیادہ قریب ہوگا۔

### **شخفیق وتخریج:** صحیح مسلم:1064

170 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ. عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي نَضُرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «سَتَكُونُ أُمَّتِي فِرْقَتَيْنِ، فَتَخْرُجُ مِنْ بَيْنِهِمَا مَارِقَةٌ يَلِي قَتْلُهَا أَوْلَاهُمَا بِالْحَقِّ»

• ۱۵۔ سیدنا ابوسعید خدری و انتخاب روایت ہے کہ رسول اللہ منگیتی افر مایا :عنقریب میری امت کے دوگروہ بن جائیں گے۔ پس ان دونوں کے درمیان سے ایک (تیسرا) گروہ نکلے گا ان دونوں میں اے وہی قبل کرے گا جوحت کے زیادہ قریب ہے۔

### شخفين وتخريج:

صحیح مسلم: 151/1064

171- أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِي قَالَ: حَدَّنَنَا يَخْبَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَوْفٌ قَالَ: حَدَّنَنَا أَبُو نَضْرَةً، عَنُ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تَفْتَرِقُ أُمَّتِي فِرْقَتَيْنِ يِالْحَقِّ»
فِرْقَتَيْنِ يَمْرُقُ بَيْنَهُمَا مَارِقَةٌ تَقْتُلُهُمْ أُولَى الطَّائِفَتَيْنِ بِالْحَقِّ»

ا کا۔ سیدنا ابوسعید خدری بڑھنٹو سے روایت ہے کہ رسول اللہ منٹائیٹیٹیٹر نے فر مایا: میری امت دوگر وہوں میں تقسیم ہوجائے گی پھران دونوں میں اسے وہی تیسرا] گروہ نظے گا۔ ان دونوں میں اسے وہی قتل کرے گاجو تی کے زیادہ قریب ہے۔

### شحقيق:

[اسناده محيح]

### تخرتج:

مندالامام احمه: 25/3

172 - أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو الْغَيْلَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا بَهْزٌ، عَنِ

#### www.besturdubooks.net

الْقَاسِمِ وَهُوَ ابْنُ الْفَضُلِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نَضُرَةً، عَنُ أَبِي سَعِيدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «تَمْرُقُ مَارِقَةٌ عِنْدَ فِرْقَةٍ مِنَ النَّاسِ تَقْتُلُهَا أَوْلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «تَمْرُقُ مَارِقَةٌ عِنْدَ فِرْقَةٍ مِنَ النَّاسِ تَقْتُلُهَا أَوْلَى الطَّائِفَتَيْنِ بِالْحَقّ»

121۔ سیدنا ابوسعید خدری جھٹن سے روایت ہے کہ رسول اللہ سٹیٹیٹی نے فرمایا: مسلمانوں کے دو گروہوں میں تقسیم ہوجانے کے بعدایک[تیسرا] گروہ[خوارج] پیداہوگا۔ان کودوگروہوں میں وہی قتل کرے گاجوجق کے زیادہ قریب ہے۔

### شحقيق وتخريج:

صحیح مسلم: 150/1064

173 أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نَضْرَةَ. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ نَبِيِّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ ذَكَرَ نَاسًا فِي أُمَّتِهِ يَخْرُجُونَ فِي فِرْقَةٍ مِنَ النَّاسِ، سِيمَاهُمُ التَّحْلِيقُ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهُمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ. هُمْ مِنْ شَرِّ الْخَلْقِ أَوْ هُمْ شَرُّ الْخَلْقِ، تَقْتُلُهُمْ أَدْنَى يَمْرُقُ السَّهُمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ. هُمْ مِنْ شَرِّ الْخَلْقِ أَوْ هُمْ شَرُّ الْخَلْقِ، تَقْتُلُهُمْ أَدْنَى الطَّائِفَتِيْنِ إِلَى الْحَقِ " قَالَ: «وَأَنْتُمْ فُوهُمْ يَا أَهْلَ الْعِرَاقِ»

121۔ سیدنا ابوسعید خدری بڑائٹو سے روایت ہے کہ رسول اللہ مٹائٹی ہے اپنی امت کے لوگوں (کے ان گروہوں کا) کا ذکر کیا جولوگوں سے ایک گروہ کی صورت میں الگ ہوجا کیں گے۔ ان کی نشانی سروں کو مونڈ نا ہوگی۔ وہ دین سے اس طرح نکل جا کیں گے جس طرح کہ تیرشکار (کی ایک جا نب میں لگ کر دوسری جانب) سے نکل جا تا ہے۔ وہ مخلوق میں بدترین لوگ ہوں گے۔ دوگر وہوں میں سے آئیس وہی گروہ قبل کرے گا جو حق کے زیادہ قریب ہوگا۔ (سند کے ایک راوی) عمرو نے ابونضر سے کہا: انہوں گروہ قبل کرے گا جو حق کے زیادہ قریب ہوگا۔ (سند کے ایک راوی) عمرو نے ابونضر سے کہا: انہوں (سیدنا ابوسعید خدری بڑائٹو ) نے کوئی اور بات بھی بیان کی تھی ، میں نے کہا: میرے اور ان کے درمیان کیا ہے؟ ( یعنی میرے اور ان کے درمیان کیا ہے؟ ( یعنی میرے اور ان کے درمیان کیا ہوتی کے بیات کے درمیان کروگے۔

#### www.besturdubooks.net

### شحقیق و تخریج:

صحیح مسلم:169/1064

174 أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بُنُ وَاصِلِ بُنِ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَاضِرُ بُنُ الْمُورِعِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَجْلَحُ، عَنْ حَبِيبٍ، أَنَّهُ سَمِعَ الضَّحَّاكَ الْمَشْرِقِيَّ، يُحَدِّبُهُمْ وَمَعَهُمْ سَعِيدُ بْنُ جُبْرٍ وَمَيْمُونُ بْنُ أَبِي شَبِيبٍ وَأَبُو الْبَخْتَرِيَ وَأَبُو صَالِحٍ، وَذَرِّ وَمَعْهُمْ اللهِ صَالِحٍ، وَذَرِّ الْهَمْدَانِيُّ وَالْحَسَنُ الْعُرَنِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ يَرُوي عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي «قَوْمٍ يَخُرْجُونَ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ، فَذَكَرَ مِنْ صَلَاتِهِمْ، وَزَكَاتِهِمْ، وَصَوْمِهِمْ يَمْرُقُونَ مِنَ الْإِسْلَامِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهُمْ مِنَ الرَّمِيَّةِ، لَا يُجَاوِزُ الْفُرْآنُ وَصَوْمِهِمْ يَخْرُجُونَ فِي فِرْقَةٍ مِنَ النَّاسِ، يُقَاتِلُهُمْ أَقْرَبُ النَّاسِ إِلَى الْحَقِيّ»

سے ۱۷۔ سیرنا ابوسعید خدری ڈاٹنڈ سے روایت ہے کہ رسول اللہ سینٹیٹیٹے نے اس قوم کے بارے میں بیان فر مایا جواس امت سے نکلے گی۔ پس آپ سیاتیٹیٹے نے ان کی نماز ، زکو ق ، اورروزوں کا ذکر کیا (پھر فر مایا) وہ اسلام سے اس طرح نکل جاتا ہے۔ قر آن ان کے حلق سے نیچے نہیں جائے گا ، وہ لوگوں کے گروہوں میں تقسیم ہوجانے کے وقت نکلیں گے ان کو وہ قبل کرے گا جولوگوں میں سب سے زیادہ حق کے قریب ہوگا۔

شخفيق وتخريج:

صحیح مسلم:153/1064

# ذِكْرُ مَا خُصَّ بِهِ عَلِيٌّ مِنْ قِتَالِ الْمَارِقِينَ

# سیدناعلی المرتضیٰ و النفیهٔ کی اس خاص فضیلت کا بیان: ''وہ خوارج کے ساتھ جنگ کریں گے''

175 - أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَغْلَى، وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنا أَسْمَعُ، وَاللَّفْظُ لَهُ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي اللهِ أَبُو سَلَمَةً بْنُ عَبْدِ الرَّحْمْنِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِ قَالَ: بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُو يَقْسِمُ قَسْمًا أَتَاهُ ذُو الْخُونِصِرَةِ، وَهُو رَجُلٌ مِنْ بَنِي مَنِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَمَنْ عَيْدِلُ إِذَا لَمْ أَعْدِلُ؟ قَدْ حَبْتَ وَحَسِرتَ إِنْ لَمْ أَعْدِلُ» قَالَ عُمْرُ: «انْذَنْ لِي فِيهِ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ أَعْدِلُ؟ قَدْ حَبْتَ وَحَسِرتَ إِنْ لَمْ أَعْدِلُ» قَالَ عُمْرُ: «انْذَنْ لِي فِيهِ أَضْرِبُ عُنْقَهُ» قَالَ: «دَعْهُ، فَإِنَّ لَهُ أَصْحَابًا يَحْقِرُ أَحَدُكُمْ صَلَاتَهُ مَعَ صَلَاتِهِمْ، وَصِيَامِهُ مَعْ صَلَابَهُ مَعْ صَلَابِهِمْ مَنْ الْمُؤْلِقُونَ مِنَ الْمُسْلَامِ وَصِيَامَهُ مَعْ صِيَامِهِمْ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ، لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الْإِسْلَامِ مُولَى السَّهُم مِنَ الرَّمِيَّةِ، يَنْظُرُ إِلَى نَصْدِهِ، فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ، ثُمَّ يَنْظُرُ إِلَى نَصِيَهِ، فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ، ثُمَّ يَنْظُرُ إِلَى نَصْدِهِ، فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ، وَهُو الشَّهُ مَ وَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ، فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ، وَهُو الشَّرَةُ، أَنْ مُرَافِقُ الْمُونَ وَالدَّمَ، آيَهُمْ رَجُلًا الْبَضْعَةِ تَدَرْدُرُ، يَخْرُجُونَ عَلَى خَيْرِ أَسْوَدُ إِخْدَى عَضُدَيْهِ مِثْلُ ثَدْي الْمُزَاقِ، أَوْ مِثْلُ الْبَضْعَةِ تَدَرْدُرُ، يَخْرُجُونَ عَلَى خَيْرٍ

فِرْقَةٍ مِنَ النَّاسِ» قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: «فَأَشْهَدُ أَنِّي سَمِعْتُ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَشْهَدُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ قَاتَلَهُمْ، وَأَنَا مَعَهُ، فَأَمَر بِذَلِكَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَنَا مَعَهُ، فَأَمَر بِذَلِكَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا مَعَهُ، فَأَمِر بِذَلِكَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا مَعَهُ، فَأَتِي بِهِ حَتَّى نَظَرْتُ إِلَيْهِ عَلَى نَعْتِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُلْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُه

221۔ سیدنا ابوسعید خدری ڈائنڈ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ مُناتیجین کی خدمت میں حاضر تھے اور رسول الله مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ عَلَيْهِ مَا لَهُ عَلَيْهِ مِنْ مَا رَبِ سَصِي اسْتَعْ مِيلِ سَوْتَهِم قليلي سن وُ و والخويصر و " نا م شخص آيا اور اس نے کہا: اللہ کے رسول!انصاف کریں،آپ مَن اللہ اللہ عند فرمایا: '' تجھ پر افسوس!اگر میں عدل نہیں کروں گاتو پھراورکون عدل کرے گا؟ ،اگر میں عدل نہ کروں ،تو تُو خائب وخاسر ہوجائے ۔''سیدناعمر ڈٹائٹنا نے عرض کیا: مجھے اجازت فر ما تئیں کہ میں اس کی گردن اڑا دول، آپ مُناتِیْتِهُمْ نے فر مایا:''اسے جھوڑ دو، اس کے پچھ ساتھی ہوں گےتم میں سے کوئی اپنی نماز کوان کی نماز کے مقابلے میں ،اپنے روزے ان کے روزوں کے مقابلے میں معمولی سمجھے گا،وہ قرآن پڑھیں گےلیکن وہ ان کے حلقوں سے پنچنہیں اتر ہے گا، وہ دین سے اس طرح نکل جا نمیں گے جس طرح تیر شکار سے یار ہوجا تا ہے، پس تیر کے پھل کی جڑ میں د کھا جائے گا،اس میں کوئی نشان نظرنہیں آئے گا، پھر تیر کے یَرکود یکھا جائے گااس میں کوئی نشان نظرنہیں آئے گا، پھر تیر کے پیکان کو دیکھا جائے تواس پر بھی کوئی نشان نظرنہیں آئے گا، حالانکہ وہ (تیر) گو براور خون میں ہے گز را ہوا ہوگا ،ان کی نشانی یہ ہے کہ ایک سیاہ فام شخص ہے اس کا ایک باز وعورت کے بپتان کی طرح (اٹھا ہوا ) ہوگا یا ملتے ہوئے گوشت کی طرح ہوگا ،اور وہ لوگوں کے بہترین گروہ کے خلاف بغاوت کرے گا۔''

سیدناابوسعیدخدری بڑائٹوز نے فرمایا: میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے بیرحدیث رسول اللہ مٹائٹھائلم سے سن ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ سیدنا علی بن ابی طالب بڑائٹوئے نے ان سے قبال کیا ہے اور میں سیدناعلی بڑائٹوئئے کے ساتھ تھا،اس شخص کے متعلق حکم دیا گیا تواسے تلاش کیا گیا اوراسے لایا گیا حتی کہ میں نے اسے دیکھا تواس کا بورا حلیہ بالکل اس طرح کا تھا جس طرح نبی کریم مٹائٹھائلم نے اس کا حلیہ بیان کیا تھا۔

### شخقین وتخریج:

صحيح البخارى: 6933؛ صحيح مسلم: 148/1064

176- أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بَنُ الْمُصَمِّى بَنِ بُهُلُولٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بَنُ مُسْلِمٍ قَالَ: وَحَدُّثَنَا بَقِيَّةُ بَنُ الْوَلِيدِ، وَذَكَرَ آخَرُ قَالُوا: حَدُّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ. عَنِ الرُّهْرِيِّ. عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ: بَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْسِمُ ذَاتَ يَوْمٍ قَسْمًا فَقَالَ ذُو الْخُونِصِرَةِ التَّمِيعِيُّ: يَا رَسُولَ اللهِ اغدِلُ قَالَ: «وَيْحَكُ وَمَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ أَعْدِلُ؟» فَقَامَ عُمْرُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ اغدِلُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا. إِنَّ لَهُ أَصْحَابًا عَنْ أَضْرِبَ عَنْفَهُ » فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا. إِنَّ لَهُ أَصْحَابًا يَخْتَقِرُ أَحَدُكُمُ صَلَاتَهُ مَعَ صَلَاتِهِ، وَصِيَامَهُ مَعَ صِيَامِهِ، يَمُرُقُونَ مِنَ الدِينِ مُرُوقَ يَخْتَقِرُ أَحَدُكُمُ صَلَاتَهُ مَعَ صَلَاتِهِ، وَصِيَامَهُ مَعَ صِيَامِهِ، يَمُرُقُونَ مِنَ الدِينِ مُرُوقَ لَا اللهِ مِنَ الرَّمِيَّةِ، حَتَى إِنَّ أَحَدَهُم لَيَنْظُرُ إِلَى نَصِيَهِ، فَلَا يَجِدُ فِيهِ شَيْئًا، ثُمَّ يَنْظُرُ إِلَى نَصِيهِ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَاللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَاللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَنْهُ لَ الْمَالِ عِيهُ وَسَلَّمَ، وَاللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَنْ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَ

۱۷۱۔ سیدنا ابوسعید خدری بڑائٹڑ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ مٹائٹٹٹٹ کی خدمت میں حاضر ہے،
آپ مٹائٹٹٹٹ مال غنیمت تقسیم فرمار ہے تھے،اسے میں بنوتمیم قبیلے سے'' ذوالخویصر ہ''نامی شخص آیا اوراس
نے کہا:اللہ کے رسول!انصاف کریں،آپ مٹائٹٹٹٹ نے فرمایا:''تجھ پرافسوں!اگر میں عدل نہیں کروں گاتو
پھراورکون عدل کرے گا؟'' توسیدنا عمر بڑائٹٹ نے کھڑے ہوکرعرض کیا: مجھے اجازت فرما نمیں، میں اس کی
گردن اُڑادوں،آپ مٹائٹٹٹٹ نے فرمایا: نہیں''اسے چھوڑ دو،اس کے پچھساتھی ہوں گے،تم میں سے کوئی
این نمازکوان کی نماز کے مقابلے میں،اپنے روزے کوان کے روزوں کے مقابلے میں معمولی سمجھے گا،وہ

دین سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح تیر شکارسے پار ہوجاتا ہے، یہاں تک کہ تیر کے پھل کی جڑ میں دیکھا جائے گا،اس میں کوئی نشان میں دیکھا جائے گا،اس میں کوئی نشان نظر نہیں آئے گا، پھر تیر کے پُرکود یکھا جائے گا،اس میں کوئی نشان نظر نہیں آئے گا،ور تیر کے اس جھے کو نظر نہیں آئے گا، ورمیان ہوتا ہے کود یکھا جائے تو اس پر بھی کوئی نشان نظر نہیں آئے گا، حالانکہ وہ (تیر) جو کہ پر اور پیکان کے درمیان ہوتا ہے کود یکھا جائے تو اس پر کوئی نشان نظر نہیں آئے گا، حالانکہ وہ (تیر) گو بر اور خون میں سے گزر اہوا ہوگا اور وہ لوگوں کے بہترین گروہ کے خلاف بغاوت کرے گا۔ان کی نشانی سے کہ ایک سیاہ فاضح ضے ہاں کا ایک باز وعورت کے بیتان کی طرح (اٹھا ہوا) ہوگا یا ملتے ہوئے گوشت کی طرح ہوگا۔

سیدنا ابوسعید خدری ڈائٹؤ نے فرمایا: میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے بید حدیث رسول اللہ مُٹائٹیکٹیا ہے۔
سے سی ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ سیدنا علی بن ابی طالب ڈائٹؤ نے ان سے لڑائی لڑی ہے اور میں سیدناعلی ڈائٹیؤ کے ساتھ تھا،اس شخص کے متعلق حکم دیا گیا،اسے تلاش کیا گیا اوراسے لایا گیا حتی کہ میں نے اسے دیکھا تواس کا بورا حلیہ بیان کیا تھا۔
اسے دیکھا تواس کا بورا حلیہ بالکل اس طرح کا تھا جس طرح نبی کریم مُٹائٹیکٹی نے اس کا حلیہ بیان کیا تھا۔

### تحقیق و تخریج:

صيح البخاري:6163

177- الْحَارِثِ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنا أَسْمَعُ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَتِّ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي عَمْرُو بْنُ الْحَرُورِيَّةَ، لَمَّا خَرَجَتْ مَعَ عَلِيّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فَقَالُوا: «لَا حُكْمَ إِلَّا لِلّهِ» وَاللهِ بْنَ أَنِي طَالِبٍ فَقَالُوا: «لَا حُكْمَ إِلَّا لِلّهِ» قَالُ عَلِيِّ: «كَلِمَةُ حَقٍّ أُرِيدَ بِهَا بَاطِلٌ، إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَفَ نَاسًا، إِنِّي لَأَغْرِفُ صِفَتَهُمْ فِي هَوُلَاءِ الَّذِينَ يَقُولُونَ الْحَقِّ بِأَلْسِنَتِهِمْ لَا يَجُوذُ هَذَا مِنْهُمْ، وَأَشَارَ إِلَى حَلْقِهِ مِنْ أَبْعَضِ خَلْقِ اللهِ إِلَيْهِ، مِنْهُمْ أَسُودُ إِحْدَى يَدَيْهِ طُبْئُ شَاةٍ مِنْ أَبْعَضِ خَلْقِ اللهِ إِلَيْهِ، مِنْهُمْ أَسُودُ إِحْدَى يَدَيْهِ طُبْئُ شَاةٍ أَوْ حَلَمَةُ تَذِي، فَلَمَّا قَاتَلَهُمْ عَلِيٍّ » قَالَ: انْظُرُوا فَنَظَرُوا، فَلَمْ يَجِدُوا شَيْئًا فَقَالَ: «ارْجِعُوا وَاللهِ مَا كَذَبْتُ، وَلَا كُذِبْتُ، مَرَّيْنِ أَوْ ثَلَاقًا، ثُمَّ وَجَدُوهُ فِي خَرِيَةٍ، فَأَتَوْا بِهِ حَتَّى وَضَعُوهُ نَبْنَ يَدَيْهِ ﴾

قَالَ عُبَيْدُ اللهِ: «أَنَا حَاضِرٌ ذَلِكَ مِنْ أَمْرِهِمْ. وَقَوْلُ عَلِيَ فِيهُمْ»

ے اور سیداللہ بن الجی رافع ہوستہ ہے کہ جب وہ سیدناعلی بڑاتھ کے ساتھ '' حرور ہے'' کی طرف علے تو اہل حرور یہ نے کہا: ''لاحکم الا للہ'' [اللہ کے سواکسی کا حکم نہیں] تو سیدناعلی بڑاتھ نے فرمایا: یہ کلمہ ایسا ہے، جوجق ہے گر ان کا اس سے باطل کا اراوہ ہے اور رسول اللہ مٹائیسی ہے' نے ان لوگوں کا بیان کیا تھا کہ '' میں ان کا حال بخو بی جانتا ہوں ، ان کی نشانیاں ان لوگوں میں پائی جاتی ہیں اور وہ اپنی زبانوں سے حق کہتے ہیں مگر وہ اس سے تجاوز نہیں کرتا ہے اور (آپ بڑاٹھ نے) اپنے حلق کی طرف اشارہ کیا (یعنی حق بات ملل سے اللہ علی اللہ تعالی کے نزویک کھوت میں سب سے بڑے مبغوض کہی ہیں ، ان میں بات حلق سے نیخ نہیں اور تی )، اللہ تعالی کے نزویک کی شرمگاہ یا عورت کے پیتان کے سرکی ما نند ہوگا پھر جب سیدنا ایک خوال بی بات کی کری کی شرمگاہ یا عورت کے پیتان کے سرکی ما نند ہوگا پھر جب سیدنا علی بن ابی طالب ڈراٹھ نے اس کوالی کی تو مایا: اس (ذوالٹہ یہ ) کوتلاش کرو! پھر دیکھاتو وہ نہ ملا پھر انہوں نے تلاش کرنے کا کہا اور انہوں نے فرمایا: اللہ کو قسم نہ میں نے تم سے جھوٹ کہا ہے، نی کریم مٹائیسی نے تا کہ کہا اور انہوں نے فرمایا: اللہ کو قسم نہ میں نے تم سے جھوٹ کہا ہے، نی کریم مٹائیسی نے اس کو ایک کھنڈر میں پایا اور لوگوں نے اس کی بررے بی فرمایا ۔ کورادی عبیداللہ نے کہا: میں اس وقت وہاں موجود تھا کہ جب سیدناعلی ڈائٹونے نے اس کو بارے میں پرمایا۔

# شحقیق وتخریج:

صحیح مسلم:157/1066

178- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيةً بْنِ يَزِيدَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ خَيْثَمَةً، عَنْ سُونِدِ بْنِ غَفَلَةً قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ: إِذَا حَدَّثَتُكُمْ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " فَلَأَنْ أَخِرً مِنَ السَّمَاءِ أَحَبُ إِلَى مِنْ أَنْ أَكْذِبَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " فَلَأَنْ أَخِرُ مِنَ السَّمَاءِ أَحَبُ إِلَى مِنْ أَنْ أَكْذِبَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «يَخْرُجُ قَوْمٌ أَحْدَاثُ وَسَلَّمَ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «يَخْرُجُ قَوْمٌ أَحْدَاثُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: الْبَرَيَّةِ. لَا يُجَاوِزُ إِيمَانُهُمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْبَرَيَّةِ. لَا يُجَاوِزُ إِيمَانُهُمْ

حَنَاجِرَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، فَإِنْ أَدْرَكُمُّمْ فَاقْتُلْهُمْ، فَإِنْ فِي قَتْلِهِمْ أَجْرًا لِمَنْ قَتَلَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»

۱۵۸ ۔ مُوید بن غفلہ ہے روایت ہے کہ سیدناعلی ڈائٹو نے فر مایا: جب میں تم کوا پنی طرف ہے کوئی بات بیان کروں ، بات کہوں کہ [سنو] جنگ ایک دھوکہ ہے اور جب میں رسول اللہ سُلٹی آنے کی کوئی الیمی بات بیان کروں ، جس میں ان کی طرف جھوٹ منسوب کروں تو[اس کام] ہے جمھے زیادہ پہند ہے کہ میں آسان ہے گرادیا جا کوں ، میں نے رسول اللہ سُلٹی آنے کام آپ سُلٹی کا فر مار ہے تھے: پچھا پسے لوگ پیدا ہوں گے جونو جوان ہوں گے ، مقل کے کمزور ہوں گے اور رسول اللہ سُلٹی آنے کی احادیث کو پڑھنے والے ہوں گے ، ووقر وان ہوں گے ، مقل کے کمزور ہوں گے اور رسول اللہ سُلٹی آنے کی احادیث کو پڑھنے والے ہوں گے ، ووقر آن پڑھیں گے اس کے باوجود ] ایمان ان کے صلقوں سے نیچ نہیں اتر ہے ہوگا، وہ دین ہے اس طرح نکل جا عیں گے جس طرح تیر شکار سے پار ہوجا تا ہے ، یہ لوگ جہاں بھی ملیں ان کوئل کرو۔ قیا مت کے دن ان کے قبل کرنے والوں کے لئے بہت بڑا اجر ہے۔

# تحقيق وتخريج:

صيح ابغارى:6930؛ 693مسلم:154/1066

بار60

# ذِكْرُ الْإِخْتِلَافِ عَلَى أَبِي إِسْحَاقَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ

## اس حدیث کو بیان کرنے میں ابواسحاق کا (لفظی ) اختلاف

179 أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، وَالْقَاسِمُ بْنُ زَكْرِيًّا قَالَا: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَن إسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ سُونِدِ بْنِ غَفَلَةً، عَنْ عَلِي قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَخْرُجُ قَوْمٌ مِنْ آخِرِ الزَّمَانِ، يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهُمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، قِتَالُهُمْ حَقٌ عَلَى كُلِ تَرَاقِيَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهُمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، قِتَالُهُمْ حَقٌ عَلَى كُلِ مُسْلِمٍ » خَالَقَهُ يُوسُفُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، فَأَدْخَلَ بَيْنَ أَبِي إِسْحَاقَ وَبَيْنَ سُويْدِ بْنِ غَفَلَةً عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ ثَرْوَانَ

9 ا۔ سیدناعلی المرتضیٰ ڈائٹؤ سے روایت ہے کہ رسول اللہ منگھی نے فرمایا: اخیر زمانے میں ایک الیم قوم کا خروج ہوگا جوقر آن پڑھیں گے مگروہ ان کے حلقوں سے نیچ نہیں اترے گاوہ دین سے اس طرح نکل جا عیں گے جس طرح کہ تیر شکار سے نکل جاتا ہے ان کے ساتھ جنگ کرنا ہر مسلمان پر فرض ہوگا۔

یوسف بن ابی اسحاق نے اس سند میں اختلاف کیا ہے ، انہوں نے ابواسحاق اور سوید بن غفلہ کے درمیان عبدالرحمٰن بن ٹروان راوی کا بھی ذکر کیا ہے۔

## شحقيق:

[اسنادہ ضعیف] ابواسحاق''مدلس''ہے،ساع کی تصریح نہیں مل سکی۔

## تخرتج:

مندالامام احمة: 156/1

180 - أَخْبَرِنِي زَكَرِيًّا بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ الْأَوْدِيِّ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ، عَنْ عَلِيْ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «يَخْرُجُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ غَفَلَةَ، عَنْ عَلِيْ، عَنِ النَّيِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «يَخْرُجُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ يَقْرَءُونَ مِنَ الدِّينِ مُرُوقَ السَّهُم مِنَ الرَّمِيَّةِ، وَتَالُهُمْ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ»

• ۱۸۔ سیدناعلی المرتضیٰ ڈلٹٹؤ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مُلٹٹٹٹٹٹ نے فرمایا: اخیرز مانے میں ایک الیم قوم کا خروج ہوگا جوقر آن پڑھیں گے مگروہ ان کے حلقوں سے نیچ نہیں اتر سے گاوہ دین سے اس طرح نکل جا تا ہے، ان کے ساتھ جنگ کرنا ہر مسلمان پر فرض ہوگا۔

## شخفيق:

[اسنادہ ضعیف] ابواسحاق' مدلس' ہے، ساع کی تصریح نہیں مل سکی۔

تخرتج:

مندالبز ار:566

### سِيمَاهُمْ

### ان کی علامات کا بیان<sup>(۱)</sup>

181- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ بَكَّارِ الْحَرَّانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مَخْلَدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ طَارِقِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ عَلِي إِلَى الْخَوَارِحِ، فَقَتَلَهُمْ ثُمَّ قَالَ: انْظُرُوا، فَإِنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّهُ سَيَخْرُجُ فَقَتَلَهُمْ ثُمَّ قَالَ: انْظُرُوا، فَإِنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّهُ سَيَخْرُجُ قَوْمٌ يَتَكَلَّمُونَ بِالْحَقِّ كَمَا يَخْرُجُ السَّهُمُ مِنَ الْرَمِيَّةِ، فَسِيمَاهُمْ أَنَّ فِيهِمْ رَجُلًا أَسْوَدَ مُخْدَجَ الْيَدِ فِي يَدِهِ شَعْرَاتٌ سُودٌ، إِنْ كَانَ الرَّمِيَّةِ، فَسِيمَاهُمْ أَنَّ فِيهِمْ رَجُلًا أَسْوَدَ مُخْدَجَ الْيَدِ فِي يَدِهِ شَعْرَاتٌ سُودٌ، إِنْ كَانَ هُوَ فَقَدْ قَتَلْتُمْ خَيْرَ النَّاسِ» فَبَكَيْنَا ثُمَّ هُوَ، فَقَدْ قَتَلْتُمْ خَيْرَ النَّاسِ» فَبَكَيْنَا ثُمَّ قَالَ: "اطْلُبُوا، فَطَلَبْنَا، فَوَجَدْنَا الْمُخْدَجَ، فَخَرَرْنَا سُجُودًا، وَخَرً عَلِيٍّ مَعَنَا سَاجِدًا قَالَ: "اطْلُبُوا، فَطَلَبْنَا، فَوَجَدْنَا الْمُخْدَجَ، فَخَرَرْنَا سُجُودًا، وَخَرً عَلِيٍّ مَعَنَا سَاجِدًا عَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: يَتَكَلَّمُونَ بِكَلِمَةِ الْحَقِ

۱۸۱۔ طارق بن زیاد سے روایت ہے کہ ہم سیدناعلی ڈائٹڑ کے شکر کے ساتھ خوارج کی طرف بڑھے، ان کوخوب قبل کیا، آپ ڈائٹڑ نے فرمایا: تلاش کرو کیونکہ میں نے رسول اللہ مُناٹیٹٹ کے سنا ہے کہ عنقریب

<sup>(</sup>۱) یہ باب خصائص سیرناعلی بن ابی طالب بڑائٹڑ کے اصل نسخہ میں نہیں ہے، البتہ اسنن الکبری للنسائی کے نسخہ میں بیہ باب موجود ہے، امام نسائی میسینہ کی ای کتاب سے خصائص سیرناعلی بن ابی طالب بڑائٹڑ الگ کی گئ ہے، البندا ہم نے باب تو قائم کیا ہے، مگر نمبر نہیں دیا، اس میں ہمارے پیش نظر خصائص علی بن ابی طالب بڑائٹڑ کے ابواب کی نمبرنگ تھی، تا کہ قار کمین کرام کوحوالہ دیتے ہوئے پریشانی اور غلطی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔

ایسے لوگ پیدا ہوں گے جوحق کے دعویدار ہوں گے مگر کلمہ حق ان کے حلقوں سے پنچ نہیں اترے گا وہ دینِ اسلام سے اس طرح نظے ہوں گے جس طرح تیر شکار سے نکل جا تا ہے اوران کی بہچان ہے ہوگی کہ ان میں ایک کالاشخص ہوگا جو ہاتھ سے معذور ہوگا اور اس کے ہاتھ میں بچھا لے بال ہوں گے ،اگران مقولین میں سے وہ شخص ہواتو سمجھ جاؤتم نے برترین گروہ کو آل کیا ہے اگران مقولین میں سے وہ شخص نہ ملاتو سمجھ جاؤ میں سے وہ شخص ہواتو سمجھ جاؤتم نے برترین گروہ کو آل کیا ہے اگران مقولین میں سے وہ شخص نہ ملاتو سمجھ جاؤکہ کہتم نے بہترین لوگوں کو قبل کیا ہے ( یعنی ہم باطل پر ہیں ) ، یہن کر ہم رو نے لگتو سید ناعلی المرتضی میں اللہ اس کو دیکھ کر ہم نے بھی سجدہ شکرادا کیا اور نے مایا: اس کو تلاش کر وہ تلاش کرتے کرتے وہ شخص ہمیں مل گیا اس کو دیکھ کر ہم نے بھی سجدہ شکرادا کیا اور سید ناعلی دلائٹو بھی ہا ہے کہیں گے۔

## تحقیق وتخریج:

[اسناده ضعیف]

طارق بن زیاد کوفی راوی'' مجبول' ہے۔سوائے امام ابن حبان مُیسیّۃ (الثقات: 395/4) کے کسی نے اس کی توثیق نہیں کی۔

182- أخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُدْرِكِ قَالَ: حَدَّثَنَا يَخْبَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو مِلْحٍ يَحْبَى بْنُ سُلَيْمٍ بْنِ بَلْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي سُلَيْمُ بْنُ بَلْجٍ، عَوَانَةً قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي سُلَيْمُ بْنُ بَلْجٍ، عَوَانَةً قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي سُلَيْمُ بْنُ بَلْجٍ، فَيَا لَمُّ كَانَ مَعَ عَلِي قِي النَّهْرَوَانِ قَالَ: «كُنْتُ قَبْلَ ذَلِكَ أَصَارِعُ رَجُلًا عَلَى يَدِهِ شَيْءٌ» فَقُلْتُ: مَا شَأْنُ يَدِكَ؟ قَالَ: «أَكَلَهَا بَعِيرٌ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ النَّهْرَوَانِ، وَقَتَلَ عَلِيٌّ الْحَرُورِيَّةَ، فَقَلْتُ: هَا شَأْنُ يَدِكَ؟ قَالَ: «وَفِي مَنْكِبَيْهِ فَلَاثُ شَعْرَاتٍ فِي مِثْلِ حَلَمَةِ النَّذِي فَقَالَ: «صَدَقَ اللهُ، وَبَلِّغَ رَسُولُهُ» وَقَالَ: «وَفِي مَنْكِبَيْهِ ثَلاثُ شَعْرَاتٍ فِي مِثْلِ حَلَمَةِ النَّذِي اللهُ، وَبَلِّغَ رَسُولُهُ» وَقَالَ: «وَفِي مَنْكِبَيْهِ ثَلاثُ شَعْرَاتٍ فِي مِثْلِ حَلَمَةِ النَّذِي اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ مِنْ عَلَيْ عَلَيْ مَنْ عَبْلُ عَلَيْ عَلَيْ الْمُ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ الْمُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ الْمُعْلِقِ اللهُ عَلَيْ الْمُ عَلَيْ مِنْ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللّهُ وَقَالَ: «وَفِي مَنْكِبَيْهِ ثَلَاثُ شَعْرَاتٍ فِي مِنْلِ حَلَمَةِ النَّذِي اللهُ عَلَيْ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلْتُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ الْمُ عَلَيْهُ الْمَالِ عَلَى مُؤْلِلْتُ اللهُ عَلَيْهُ الْمَ عَلَيْ عَلَيْهُ الْمَوْلُ عَلَيْهُ وَالْمَ اللهُ الْمَوْلُ عَلَيْ وَلَيْ عَلَيْ الْمَوْلُولُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ الْمُ عَلَيْ عَلَيْ الْمُ عَلَيْهُ الْمُ عَلَيْهُ الْمَ الْمُ عَلَيْهُ الْمُ الْمُ الْمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ الْمُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ الْمُ عَلَيْهُ الْمُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ الْمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

#### www.besturdubooks.net

اس وقت چونک اُٹھے۔ جب ذوالثدیہ (پتان کی مثل ہاتھ والے خض) کو ہاں نہ پایا۔ آپ ڈلٹؤنے فرا گاہ میں دوبارہ چکرلگایا تو اسے چھوٹی می ندی میں پالیا تو آپ ڈلٹؤنے نے فرمایا: اللہ نے سیج فرمایا اوراس کے رسول مُلٹیٹیٹل نے حق بات پہنچائی۔ راوی کہتے ہیں اس کے کندھوں پر پستان کے سر(کی مثل بالوں کے) تین بال تھے۔

# شخقیق وتخریج:

[اسناده ضعیف]

سلیم بن بلیج فزاری راوی مجہول الحال ہے، سوائے امام ابن حبان مُیسَدِّ (الثقات: 329/4) کے کسی نے اس کی توثین بیں کی۔

باب61

#### ثَوَابُ مَنْ قَاتَلَهُمْ

# ان لوگوں کے لیے اجروثواب کا بیان جوخوارج کوٹل کریں گے

183 - أَخْبَرَنَا عَلَى بِنُ الْمُنْذِرِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ فُضَيْلِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ كُلَيْب الْجَرْمِيُّ، عَنْ أبيهِ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ عَلِيّ جَالِسًا إذْ دَخَلَ رَجُلٌ عَلَيْهِ ثِيَابُ السَّفَر قَالَ: وَعَلَيٌّ يُكَلِّمُ النَّاسَ، وَنُكَلِّمُونَهُ فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ «أَتَأْذَنُ أَنْ أَتَكَلَّمُ؟ فَلَمْ يَلْتَفِتْ إِلَيْهِ، وَشَغَلَهُ مَا هُوَ فِيهِ، فَجَلَسْتُ إِلَى الرَّجُلِ، فَسَأَلْتُهُ مَا خَبَرْك؟» قَالَ: كُنْتُ مُعْتَمِرًا، فَلَقِيتُ عَائِشَةَ فَقَالَتْ لِي: «هَؤُلَاءِ الْقَوْمُ الَّذِينَ خَرَجُوا فِي أَرْضِكُمْ يُسَمُّونَ حَرُورِيَّةً» قُلْتُ: خَرَجُوا فِي مَوْضِع يُسَمَّى حَرُورَاءَ، فَسُمُّوا بِذَلِكَ، فَقَالَتْ: «طُوبَى لِمَنْ شَهِدَ هَلَكَتَهُمْ، لَوْ شَاءَ ابْنُ أَبِي طَالِبٍ لَأَخَبَرَكُمْ خَبَرَهُمْ» ، فَجِنْتُ أَسْأَلُهُ عَنْ خَبَرِهِمْ، فَلَمَّا فَرَغَ عَلِيٌّ قَالَ: «أَيْنَ الْمُسْتَأْذِنُ؟ فَقَصَّ عَلَيْهِ كَمَا قَصَّ عَلَيْنَا» قَالَ: «إنِّي دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْسَ عِنْدَهُ أَحَدٌ غَيْرُ عَانِشَةَ أَمِّ الْمُؤْمِنِينَ» فَقَالَ لِي: «كَيْفَ أَنْتَ يَا عَلِيُّ، وَقَوْمُ كَذَا وَكَذَا؟» قُلْتُ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ وَقَالَ: ثُمَّ أَشَارَ بِيَدِهِ فَقَالَ: «قَوْمٌ يَخْرُجُونَ مِنَ الْمَشْرِقِ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، فِهمْ رَجُلٌ مُخْدَجٌ كَأَنَّ يَدَهُ ثَدْيٌ أَنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ أَخْبَرْتُكُمْ بِهِمْ؟ » قَالُوا: نَعَمْ قَالَ: «أُنَاشِدُكُمْ بِاللَّهِ أَخْبَرَتُكُمْ أَنَّهُ فِيمْ؟» قَالُوا: نَعَمْ قَالَ: «فَأَتَيْتُمُونِي، فَأَخْبَرَتُمُونِي أَنَّهُ لَيْسَ فِهِمْ، فَحَلَفْتُ لَكُمْ بِاللَّهِ أَنَّهُ فِهِمْ، فَأَتَيْتُمُونِي بِهِ تَسْحَبُونَهُ كَمَا نُعِتَ لَكُمْ؟» قَالُوا: نَعَمْ قَالَ: «صَدَقَ اللهُ وَرَسُولُهُ»

۱۸۳ عاصم بن کلیب اینے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ میں سیرناعلی المرتضیٰ والنفؤ کے پاس مبیضا ہوا تھا کہ ایک آ دمی ان کے یاس آیا جس نے سفر کا لباس پہنا ہوا تھا۔راوی کہتے ہیں اس وقت سیدنا علی الرتضى ڈاٹنڈاورلوگوں كى آپس میں گفتگو ہور ہی تھى ،اس آ دمی نے کہا: اے امیر المونین !اگر آپ اجازت دیں تو میں بھی بات کروں تو سیرنا علی ڈائٹؤ نے اس کی طرف تو جہ نہ دی۔ وہ اپنی گفتگو میں مصروف رہے۔ میں اس آ دمی کے پاس جا کر بیٹھ گیا اس سے سوال کیا: تم کیا بات کرنا جاہتے ہو؟ اس نے کہا: میں عمرہ کرنے کے لیے مکہ مکرمہ گیا تھا، وہاں میری ملاقات سیدہ عائشہ والنباسے ہوئی۔انہوں نے مجھے فر ما یا: وہ قوم جس نے تمہارے علاقے میں خروج کیا ہے اس کو'' حروریی'' کیوں کہا جاتا ہے؟ میں نے عرض کیا:انہوں نے ایک ایسے مقام ( گاؤں وغیرہ جس کے وہ رہائثی ہیں ) سے خروج کیا ہے جس کو ''حروراء'' کہاجا تا ہے،اس مناسبت سے انہیں''حروریہ'' کہاجا تا ہے۔انہوں نے فر مایا:اس آ دمی کے لیے خوشنجری ہے جوان کوقل کرنے میں شریک ہوا۔اگرابن ابی طالب جا ہیں تومتہیں ان کے بارے میں بتلا کتے ہیں ( یعنی ان کے پاس اس قوم کے بارے میں تفصیلی معلومات موجود ہیں ) پھر اس آ دمی نے کہا: میں اس قوم کے بارے میں سوال کرنے آیا ہوں۔ چنانچہ جب سیدناعلی المرتضٰی طائمۂ فارغ ہوئے تو فرمایا: اجازت طلب کرنے والا کہاں ہے؟ اس آ دمی نے جس طرح ہمیں (سیدہ عائشہ بڑ ہٹا والی ملاقات كا) واقعه بيان كيا تها،اس طرح سيدناعلى والنُّؤاك سامنے بيان كرديا توسيدناعلى المرتضى والنُّؤنة نے بيان كيا: میں رسول الله مَنْ لَیْنَوْ کا کے گھر گیا، وہاں آپ مَنْ لِیْنَوْ کے ساتھ سیدہ عائشہ فِی اُنْجَاکے علاوہ کوئی نہ تھا۔ الی الی ہوگی [جن سے تیرا واسطہ پڑے گا] میں نے عرض کیا: الله اور اس کے رسول (مُنْ اَلْتُلَافِمُ) بہتر جانة بين، پھرآپ مَن الله الله في اين باتھ مبارك سے اشاره كيا، پھر فرمايا: تمہاري مخالفت ميں مشرق كي جانب سے ایک قوم نکلے گی وہ قرآن پڑھنے والے ہوں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے پنچنہیں اتر ہے گاوہ دین ہے اس طرح نکلے ہوں گے جس طرح تیر کمان سے نکل جاتا ہے ان میں ایک شخص ناقص ہاتھوں والا ہوگا اس کا ایک ہاتھ عورتوں کے بیتان کی مانند ہوگا۔

پھر فرمایا: میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا میں نے تم کو ان کے بارے میں بتا دیا؟ لوگوں نے کہا: جی ہاں! پھر فرمایا: میں تہہیں اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ میں نے تم کو بتایا تھا کہ وہ فتض ان میں موجود ہے؟ لوگوں نے کہا: جی ہاں! پھر انہوں نے فرمایا: پھرتم میرے پاس آئے اور مجھے بتایا کہ وہ قض ان میں نہیں ہے پھر میں نے تم کو اللہ کی قسم کھا کر کہا تھا کہ وہ ان میں ہے پھر تم اس کی لاش کو میں ہے یاس تھیٹے ہوئے لائے ۔لوگوں نے کیا: جی ہاں! تو سیدنا علی المرتضیٰ ڈیا ٹیٹو نے فرمایا: اللہ اور اس کے رسول مَنا ٹیٹو ٹیٹو نے فرمایا: اللہ اور اس

## شخقيق:

[اسناده حسن]

### تخرتج:

زوا کدمند الامام احمد: 160/1؛ النة لا بن الى عاصم: 913 حافظ ابن کثير مُيَّلَيْة [ البدايه والنهاية 293/7] نے اس كى سندكو' جيد' كهاہے۔

184- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَىٰ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ رَبْدٍ وَهُوَ ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ عَلِيّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ النَّهْرَوَانِ لَقِيَ الْخَوَارِجَ، فَلَمْ يَبْرَحُوا حَتَّى شَجَرُوا بِالرِّمَاحِ، فَقُتِلُوا جَمِيعًا قَالَ عَلِيٍّ: «اطْلُبُوا ذَا الثُّديَّةِ، فَلَمْ يَجِدُوهُ» فَقَالَ عَلِيِّ: «مَا كَذَبْتُ وَلَا كُذِبْتُ، اطْلُبُوهُ فَطَلَبُوهُ فَوَجَدُوهُ فَوَجَدُوهُ فِو وَهُدُوهُ وَهُدَةٍ مِنَ الْأَرْضِ عَلَيْهِ نَاسٌ مِنَ الْقَتْلَى، فَإِذَا رَجُلٌ عَلَى يَدِهِ مِثْلُ سَبْلَاتِ السِّنَوْر، فَكَبَّرَ عَلَى قَولاً وَالنَّاسُ، وَأَعْجَبُهُمْ ذَلِكَ»

۱۸۴۔ زید بن وہب سیدناعلی المرتفنی ڈائٹؤ سے روایت کرتے ہیں کہ جب جنگ نہروان کے دن ہمارا خوارج کے ساتھ آ منا سامنا ہوا۔ وہ پیچھے نہ ہے یہاں تک کہ تیروں سے چھلنی ہو گئے اور سب مر گئے تو

#### www.besturdubooks.net

سیدناعلی المرتضیٰ بڑائٹو نے فرمایا: بستان کی مشل ہاتھ والے کو تلاش کرو۔ لوگوں نے اس کو تلاش کرنا شروع کیا، مگر وہ نہ ملا، تو سیدناعلی بڑائٹو نے فرمایا: نہ میں جھوٹا ہوں اور نہ میں نے جھوٹ بولا تھا، جاؤاس کو تلاش کرو، لوگوں نے اس کو تلاش کرنا شروع کیا، تو اس کی نعش کو ایک گھڑے میں پایا۔ اس کے او پراور بھی کئی لوگوں کی نعشیں پڑیں تھیں تو اچا تک ایک آدمی کو دیکھا جس کے ہاتھ پر بلی کی مونچھوں کی طرح کے بال مقتوں کی نعشیں پڑیں تھیں تو اچا تک ایک آدمی کو دیکھا جس کے ہاتھ پر بلی کی مونچھوں کی طرح کے بال متصرتو سیدناعلی المرتضیٰ بڑائواور لوگوں نے نعرہ تکمیر بلند کیا اور سب نے اس پر بڑا تجب کیا۔

# شخقیق وتخریج:

[اسنادەضعیف]

ابومعاویہاوراعمش دونوں مدلس ہیں جو کہلفظ''عن'' سے بیان کرر ہے ہیں ،ساع کی تصریح نہیں مل سکی۔

185- أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ وَاصِلِ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ قَيْسٍ الْحَضْرَمِيّ، عَنْ سَلَمَة بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: إِنَّهُ قَدْ ذُكِرَ لِي خَارِجَةٌ تَخْرُجُ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ، وَفِيهِمْ ذُو النُّدَيَّةِ، فَقَاتِلْهُمْ فَقَالَتِ الْحَرُورِيَّةُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: «لَا تُكَلِّمُوهُ، الْمَشْرِقِ، وَفِيهِمْ ذُو النُّدَيَّةِ، فَقَاتِلْهُمْ فَقَالَتِ الْحَرُورِيَّةُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: «لَا تُكَلِّمُوهُ، فَيَرَدِّكُمْ كَمَا رَدَّكُمْ يَوْمَ حَرُورَاءَ، فَشَجَرَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا بِالرِّمَاحِ » فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ فَيَرَدِّكُمْ كَمَا رَدَّكُمْ يَوْمَ حَرُورَاءَ، فَشَجَرَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا بِالرِّمَاحِ » فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابٍ عَلِيّ: «الْتَمِسُوا الْعَوَالِي الرِمَاحُ، فَدَارُوا وَاسْتَدَارُوا، وَقُتِلَ مِنْ أَصْحَابِ عَلِيّ اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا، أَوْ ثَلَاثَةَ عَشَرَ رَجُلًا» فَقَالَ عَلِيِّ: «الْتَمِسُوا الْمُحْدَجَ، أَضَحَابٍ عَلِيّ اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا، أَوْ ثَلَاثَةَ عَشَرَ رَجُلًا» فَقَالَ عَلِيِّ بَعْلَة النَّيِيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْ وَيَوْمُ شَاتِ» فَقَالُوا: مَا نَقْدِرُ عَلَيْهِ، فَرَكِبَ عَلِيِّ بَعْلَةَ النَّيِيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ مُنَاتِ وَهُدَةً مِنَ الْأَرْضِ فَقَالَ: «الْتَمِسُوهُ فِي هَوُلَاءٍ، فَأَنْ تَتَكِلُوا لَأَنْ مَنَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَعْدُ شَهِدَنَا هُمَا وَلَا يَعْنِي النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَقَدْ شَهِدَنَا هُمُ مَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَقَدْ شَهِدَنَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَقَدْ شَهِدَنَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَقَدْ شَهِدَنَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَقَدْ شَهِدَنَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَقَدْ شَهُولَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَقَدْ شَهُولَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ا

۱۸۵۔ زید بن وهب سے روایت ہے که'' دیز جان'' کے بل پرسید ناعلی المرتضٰی مُخاتَثُونے ہمیں پیخطبہ

ارشا دفر مایا: بلاشبه میرے لیے ایک ایسی قوم کے خروج کا ذکر کیا گیا ہے جومشرق سے نکلے گی ،ان میں ذو الثديد (پيتان كےمثل ہاتھ والا) نا مي ايك فخص ہوگا ،آپان سے جنگ كرنا ،تو اہل حروريه ميں سے بعض نے بعض کو کہا:تم ان سے گفتگو نہ کرو ( یعنی دلائل میں ان کوشکست نہیں دے سکتے ) وہتم پراسی رَدِّ کریں گے،جس طرح'' حروریہ'' کے دن تم پررَ دّ کیا تھا[ یعنی اب بھی تم کولا جواب کر دیں گے ]انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ تیروں کا تبادلہ کیا۔سیدناعلی المرتضلی ڈلٹنڈ کے ساتھیوں میں سے ایک آ دمی نے کہا:ان کے نیز وں کوقطع کروتو سید ناعلی بڑائنٹؤ کے ساتھیوں نے ان کو گھیرے میں لےلیا۔ پس سید ناعلی المرتضٰی بڑائنٹؤ کے بارہ ما تیرہ ساتھی شہید ہو گئے ۔سید ناعلی المرتضیٰ جلائٹؤ نے فر مایا: ناقص ہاتھ والے کو تلاش کرواوریہ دن شدیدسردی کا تھا۔لوگوں نے عرض کیا: ہم اس کو تلاش نہیں کر سکے پھرسید ناعلی المرتضلی طافیٰڈ نبی کریم مُلاثینیۃ ہم کے''شہباء''نامی خچریرسوار ہوئے ،ایک گڑھے والی زمین پرآئے توفر مایا:اس کو بہاں (اس گڑھے میں ) تلاش کرو \_ پس اس کی نعش کوو ہاں سے نکالا گیا تو فر مایا: نہ میں جھوٹا ہوں اور نہ میں نے جھوٹ بولا تھا، پھر فر ما یا جمل کرو ، توکل ( پر ہی اکتفا) مت کرو۔اگر مجھے اس بات کا خدشہ نہ ہوتا کہتم صرف توکل پر ہی اکتفا كرو كتو مين تههيں اس البي فيصلے ہے آگاہ كرتا جواللہ نے اپنے نبي كريم مُثَاثِقَاتِهم كي زبان مبارك سے بیان فر ما یا تھا۔ وہاں جو یمنی لوگ موجود تھے انہوں نے عرض کیا:اے امیر المومنین پہ کیسا فیصلہ ہے؟ سید نا علی المرتضٰی مزافیئے نے فر مایا: و دانہی کے بارے میں ہے۔

## تحقیق:

[اسناده حسن]

### تخريج:

مصنف ابن الى شبية: 311/15؛ مند البز ار: 580

186 - أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْكِلِدِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ سَلَمَةً بْنِ كُهَيْلِ قَالَ: حَدَّثَنَا زَبْدُ بْنُ وَهْب، أَنَّهُ كَانَ فِي

#### www.besturdubooks.net

الْجَيْشِ الَّذِينَ كَانُوا مَعَ عَلِيَ الَّذِينَ سَارُوا إِلَى الْخَوَارِجِ فَقَالَ عَلِيٌّ: أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي سَمعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " سَيَخْرُجُ قَوْمٌ مِنْ أُمَّتِي يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ، لَيْسَ قِرَاءَتُكُمْ إِلَى قِرَاءَتِهِمْ شَيْئًا، وَلَا صَلَاتُكُمْ إِلَى صَلَاتِهِمْ شَيْئًا، وَلَا صِيَامُكُمْ إِلَى صِيَامِهِمْ شَيْئًا، يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ يَحْسَبُونَ أَنَّهُ لَهُمْ، وَهُوَ عَلَيْهُم، لَا تُجَاوِزُ صِلَاتُهُمْ تَرَاقِيَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الْإِسْلَامِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، لَوْ تَعْلَمُونَ الْجَيْشَ الَّذِي يُصِيبُونَهُمْ مَا قُضِي لَهُمْ عَلَى لِسَان نَبِيّهمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَكِلُوا عَلَى الْعَمَل، وَآيَهُ ذَلِكَ أَنَّ فِيهِمْ رَجُلًا لَهُ عَضُدٌ، وَلَيْسَتْ لَهُ ذِرَاعٌ، عَلَى رَأْس عَضُدِهِ مِثْلُ حَلَمَةِ ثَدْى الْمُزَأَةِ عَلَيْهِ شَعَرَاتٌ بيضٌ، قَالَ سَلَمَةُ: فَنَزَّلَني زَنْدٌ مَنْزِلًا مَنْزِلًا حَتَّى مَرَرْنَا عَلَى قَنْطَرَةٍ، عَلَى الْخَوَارِجِ عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبِ الرَّاسِيُّ فَقَالَ لَهُمْ: «أَلْقُوا الرّمَاحَ، وَسُلُّوا سُيُوفَكُمْ مِنْ جُفُونَهَا، فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يُنَاشِدُوكُمْ» قَالَ: «فَسَلُوا السُّيُوفَ، وَأَلْقُوا جُفُونَهَا، وَشَجَرَهُمُ النَّاسُ يَعْنَى برمَاحِهِمْ فَقُتِلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْض، وَمَا أُصِيبَ مِنَ النَّاسِ يَوْمَئِذِ إِلَّا رَجُلَانِ» قَالَ عَلِيٌّ: «الْتَمسُوا فِيهُمُ الْمُخْدَجَ، فَلَمْ يَجِدُوهُ، فَقَامَ عَلِيٌّ بِنَفْسِهِ حَتَّى أَتَى نَاسًا قَتْلَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْض» قَالَ: جَرِّدُوهُمْ، فَوَجَدُوهُ مِمَّا يَلِي الْأَرْضَ، فَكَبَّرَ عَلِيٌّ وَقَالَ: صَدَقَ اللهُ، وَبَلَّغَ رَسُولُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَامَ إِلَيْهِ عُبَيْدَةُ السَّلْمَانِيُّ فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ «آللهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سَمِعْتَ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ؟» قَالَ: «إِي وَاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَسَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ، حَتَّى اسْتَحْلَفَهُ ثَلَاثًا وَهُوَ يَحْلِفُ لَهُ»

۱۸۲۔ سلمہ بن کہیل سے روایت ہے کہ زید بن وصب نے مجھے بتایا جواس شکر میں شامل سے جضوں نے سیدناعلی ڈائٹوڈ نے جضوں نے سیدناعلی ڈائٹوڈ کی معیت میں خوارج (کی سرکوبی) کے لیے کوچ کیا تھا۔ پس سیدناعلی ڈائٹوڈ نے فرمایا:اے لوگو! میں نے رسول اللہ مَائٹوٹوٹا کوفرماتے ہوئے سنا کہ''میری امت کے پچھا لیے لوگ ظاہر ہول گے،وہ قرآنِ کریم کی تلاوت کریں گے،تمہاری قراءت ان کے مقابلے میں پچھ بھی نہیں ہوگی،تمہاری نمازان کی نماز کے مقابلے میں پچھ نہیں ہوگی اور تمہارے روزے ان کے روزوں کے نہیں ہوگی ہماری نمازان کی نماز کے مقابلے میں پھٹیس ہوگی اور تمہارے روزے ان کے روزوں کے

مقابلے پھے ہمی نہیں ہوں گے۔وہ قرآن کریم کی تلاوت کریں گے اور یہ بھیں گے بیان کے حق میں ہے ( یعنی ان کے حق میں دلیل ہے گا) حالا نکہ وہ ان کے خلاف جمت ہے گا۔ان کی نمازیں ان کے حلق سے نیچ نہیں اتریں گی، وہ اسلام سے ایسے نکل جا نمیں گے جیسے تیرشکار سے نکل جاتا ہے اگر اس لشکر کو جو ان سے لڑنے جارہا ہے پتہ چل جائے کہ نبی کریم مُن الیہ اللہ کی زبان سے ان کے حق میں کیا فضائل بیان ہوئے ہیں تو وہ ( لشکر ) ای ممل پر بھر وسہ کر لیتے۔اس ( گروہ ) کی علامت یہ ہے کہ ان میں ایک آ دمی ہے اس کا کہنی سے کند ھے تک باز وہوگالیکن کہنی سے نیچے والا حصہ نہیں ہوگا، اس کے باز وکا او پر والا حصہ بیتان کی طرح ہوگا اور اس پر سفید بال ہوں گے۔

سلمہ بن کہیل بیان کرتے ہیں کہ زید بن وھب نے مجھے ایک ایک منزل پرا تاراحتی کہ ہم ایک پل پر سے گزرے۔[راوی بیان کرتے ہیں کہ جب ہم ان کے مدمقابل ہوئے۔] عبداللہ بن وھب راسی ان (خوارج) کا امیر تھا کی اس نے انہیں کہا: نیزے بھینک دو اور تلواریں میانوں سے نکال لو! مجھے اندیشہ ہے کہ وہ تمہیں ویسے ہی قشم دیں گے جیسے 'حروراء'' کے روزتمہیں قشم دی تھی۔

راوی بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے نیز سے بھینک دیۓ اور تگواریں سونپ لیں ۔ لوگوں نے اپنے نیز وں سے انہیں روکا۔ انہوں (خوارج) نے ایک دوسرے کو ہی قتل کیا اس روز (سیدناعلی ڈٹائٹئ کے) لوگوں میں سے صرف دو آ دی شہید کیے گئے، پس سیدناعلی ڈٹائٹئ نے فرمایا: مخدج (ناقص ہاتھ والے) کو تلاش کروانہیں نہ ملا۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ سیدناعلی ڈٹائٹئ بنفس نفیس خودا مخصے تی کہ ان لوگوں کے پاس آئے جنہوں نے ایک دوسرے کو تل کیا تھا، آپ (سیدناعلی ڈٹائٹئ) نے فرمایا: ان نعشوں کو نکالو پس انہوں (نیدناعلی ڈٹائٹئ) نے اس (مخدج) کو زمین سے چمٹا (یعنی سب نیچے پڑا) ہوا پایا پس انہوں (سیدناعلی ڈٹائٹئ) نے کئیر (اللہ اکبر) کہی اور فرمایا: اللہ تعالی نے کچے فرمایا اور اس کے رسول مُلٹی ٹٹائٹئ نے کہنچادیا۔

عبیدہ سلمانی نے ان کی طرف کھڑے ہوکر تو چھا:اے امیر المومنین!اس اللہ کی قسم! جس کے سوا کوئی معبود نہیں آپ نے بیرسول اللہ مَلَّ لِیُمَا اللہ مَلَّ لِیُمَا اللہ مَلَّ لِیُمَا اللہ مَلَّ لِیُمَا اللہ مَلِّ لِیَمَا اللہ مَلِّ لِیَمَا اللہ مَلِّ لِیَمَا اللہ مَلِّ لِیمَا اللہ مَلْ لِیمَا اللہ مَلِی معبود نہیں، میں نے اس حدیث کورسول اللہ مَلِّ لِیمَا اللہ مَلْ اللہِ مَلْ اللہ مَلْ اللہِ مَلْ اللہِ مَلْ اللہِ مَلْ اللہِ مَلْ اللہِ مَلْ اللہِ مَلْ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ مَلْ اللّٰ ا

قسم طلب کی اور آپ (سیدناعلی طاننز) قسم اٹھاتے رہے۔

# تحقيق وتخريج:

صحيح مسلم:156/1066

187- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ عُبَيْدَةَ قَالَ: قَالَ عَلِيٍّ: " لَوْلَا أَنْ تَبْطَرُوا لَأَنْبَأْتُكُمْ مَا وَعَدَ اللهُ الَّذِينَ مُحَمَّدٍ عَنْ عُبَيْدَةً وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: أَنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ يَقْتُلُونَهُمْ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: أَنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ الله عَلَيْهِ وَالله عَلَيْهِ وَالله عَلَيْهِ وَالله عَلَيْهِ وَالله عَلَيْهِ وَالله عَلَيْهِ وَالْكَعْبَةِ ، إِي وَرَبِّ الْكَعْبَةِ »

۱۸۷- عبیدہ سلمانی سے روایت ہے کہ (جنگ نہروان کے موقع پر) سیدناعلی وٹائٹو نے فر مایا: اگرتم فخر نہروان کے موقع پر) سیدنا محمد مُٹائٹیٹا کے ذریعے ان نہ کرتے تو میں تمہیں (اس اجرواثواب کے متعلق) بتا تا جواللہ تعالی نے سیدنا محمد مُٹائٹیٹا کے ذریعے ان لوگوں سے وعدہ کیا ہے جوان (خوارج) سے قال کریں گے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ میں نے کہا: کیا آپ نے بیدرسول اللہ مُٹائٹیٹا سے سنا ہے؟ انہوں (سیدناعلی وٹائٹو) نے فرمایا: ہاں! ربّ کعبہ کی قسم ، ربّ کعبہ کی قسم اٹھائی]

# شخقين وتخريج:

[اسناده صحيح]

188- أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَن عَوْفٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ قَالَ: قَالَ عُبَيْدَةُ السَّلْمَانِيُ لِمَّا كَانَ حَيْثُ أُصِيبَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ قَالَ: قَالَ عُبَيْدَةُ السَّلْمَانِيُ لِمَّا كَانَ حَيْثُ أُصِيبَ أَصْحَابُ النَّهُرِ قَالَ: قَالَ عَلِيٍّ: «ابْتَغُوا فِيهِمْ، فَإِنَّهُمْ إِنْ كَانُوا هُمُ الْقَوْمُ الَّذِينَ أَصْحَابُ النَّهُ مِلْدُ وَاللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِنَّ فِيهِمْ رَجُلًا مُخْدَجَ الْيَدِ، أَوْ مَثْدُونَ لَكَرَهُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِنَّ فِيهِمْ رَجُلًا مُخْدَجَ الْيَدِ، أَوْ مَثْدُونَ الْيَدِ » فَابْتَعَيْنَاهُ، فَوَجَدْنَاهُ، فَدَلَلْنَاهُ عَلَيْهِ، فَلَمَّا رَاهُ قَالَ: «اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَوهُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَنْ تَبْطَرُوا، ثُمَّ ذَكَرَ كِلِمَةً مَعْنَاهَا

لَحَدَّثْتُكُمْ بِمَا قَضَى الله عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَنْ وَلِيَ قَتْلَ هَوُلَاءِ» قُلْتُ: أَنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: «إِي وَرَبِّ الْكَعْبَةِ، قُلائًا» 
ثَلَاثًا»

۱۸۸۔ عبیدہ سلمانی سے روایت ہے کہ جب اصحاب نہروان کوہم نے ٹھکانے لگا دیا (یعنی قبل کرکے جہنم رسید کر دیا) تو سید ناعلی ڈاٹنٹ نے فرمایا: ان لوگوں میں اس بیتان کی مثل ہاتھ والے شخص کو تلاش کرو، اگر یہ وہی لوگ ہیں جن کارسول اللہ مُلٹٹیٹ نے تذکرہ فرمایا تھا تو ان میں ایک ناقص ہاتھ والا یا بیتان کی مثل ہاتھ والا یا کہ ہاتھ والا یا بیتان کی مثل ہاتھ والا یا کہ ہاتھ والا یا بیتان کی مثل ہاتھ والا یا کم ہاتھ والا تعنوں میں سے کون سالفظ بولا ہے) ہم نے تلاش کرتے ہوئے اس کو پالیا۔سیدناعلی ڈاٹنٹ کواس کے بارے میں بتایا۔ جب انہوں نے دیکھا تو اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبرکانعرہ بلند کیا۔ پھرسیدناعلی ڈاٹنٹ نے فرمایا: اگرتم فخر نہ کرتے تو میں متبہیں (اس اجروثو اب کے متعلق) بتا تا یا اس کے مثل کوئی اور جملہ ارشا دفر مایا جواللہ تعالی نے اپنے نبی میں متبہیں (اس اجروثو اب کے متعلق) بتا تا یا اس کے حوال (خوارج) سے قبال کریں گے۔راوی بیان کریم مُلٹٹ کے ذریعے ان لوگوں سے وعدہ کیا ہے جوان (خوارج) سے قبال کریں گے۔راوی بیان کرتے ہیں کہ میں نے کہا: کیا آپ نے یہ رسول اللہ مُلٹٹ کے اسے منا ہے؟ انہوں (سیدناعلی ڈاٹٹٹ) نے مین مرتبہ یوشم اٹھائی گوئٹ سے سنا ہے؟ انہوں (سیدناعلی ڈاٹٹٹ) نے فرمایا: بال ارب کعبہ کوشم۔ تین مرتبہ یوشم اٹھائی۔

# تحقیق و تخریج:

صحیح مسلم:155/1066

189- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مَالِكٍ عَمْرٌو وَهُوَ ابْنُ هَاشِم، عَنْ إِسْمَاعِيلَ وَهُوَ ابْنُ أَبِي خَالِدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ قَيْسٍ، عَنِ الْمِنْهَالِ هَاشِم، عَنْ إِسْمَاعِيلَ وَهُوَ ابْنُ أَبِي خَالِدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ قَيْسٍ، عَنِ الْمِنْنَةِ، وَلَوْلَا بْنِ عَمْرٍو، عَنْ زِرِ بْنِ حُبَيْشٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيًّا يَقُولُ: أَنَا فَقَأْتُ، عَيْنَ الْفِتْنَةِ، وَلَوْلَا أَنِي عَمْرٍو، عَنْ زِرِ بْنِ حُبَيْشٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيًّا يَقُولُ: أَنَا فَقَأْتُ، عَيْنَ الْفِتْنَةِ، وَلَوْلَا أَنِي أَخْشَى أَنْ تَتْرُكُوا الْعَمَلَ لَأَخْبَرَتُكُمْ بِالَّذِي قَضَى الله عَلَى لِسَانِ نَبِيّكُمْ صَلَّى الله عَلَى لِسَانِ نَبِيّكُمْ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَنْ قَاتَلَهُمْ، مُبْصِرًا لِضَلَالَتِهِمْ، عَارِفًا بِالْهُدى الَّذِي نَحْنُ عَلَيْهِ

109 (ربن حبیش سے روایت ہے کہ میں نے سنا، سیدناعلی المرتضیٰ وٹائٹؤ فر مار ہے تھے: میں نے فتنہ کی آگھ پھوڑ دی ہے آگر میں نہ ہوتا تو اہل نہروان قتل نہ ہوتے ۔ اگر مجھے اس بات کا خوف نہ ہوتا کہ تم اعمال (صالحہ) چھوڑ دو گے تو میں تمہیں اس اللی فیصلے کی خبر دیتا کہ جو اس ذات نے تمہارے نبی (سیدنا محمد مثل ایک فیصلے کی خبر دیتا کہ جو اس ذات نے تمہارے نبی (سیدنا محمد مثل ایک کی زبان اقدس کے ذریعے بیان فر مایا ہے (اس گروہ کے بارے میں) جو ان (خوارج) کو قتل کرے گا، جنہوں نے انہیں ان کی گراہی پر آگاہ کیا۔ اس ہدایت کی معرفت حاصل کی ( یعنی ان سے جنگ کرنا ہمارا فریصنہ بن گیا تھا) جس پر ہم ہیں۔

# شخقيق وتخريج:

[اسنادہ ضعیف] ابو ما لک عمر وبن ہاشم کو فی راوی'' ضعیف'' ہے۔

إب62

ذِكْرُ مُنَاظَرَةِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ الْحَرُورِيَّةِ، وَاحْتِجَاجِهِ فِيمَا أَنْكَرُوهُ عَلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

اہلِحرورہ کے ساتھ سیدنا عبداللہ بن عباس ٹاٹٹیا کے مناظرے کا بیان اوراس میں ان (خوارج) کے سیدناعلی بن ابی طالب ڈاٹٹیئے پراعتر اضات کی تر دید

190 - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِي قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمْنِ بْنُ مَهْدِي قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَهْدِي قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ قَالَ: «لَمَّا عِكْرِمَهُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ قَالَ: «لَمَ حَرَجَتِ الْحَرُورِيَّةُ اعْتَرَلُوا فِي دَارٍ، وَكَانُوا سِتَّةَ آلَافٍ» فَقُلْتُ لِعَلِيّ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ هَأَبُودُ بِالصَّلَاةِ، لَعَلِي أُكْلِمُ هَوُلَاءِ الْقَوْمَ» قَالَ: «إِنِي أَخَافُهُمْ عَلَيْكَ» قُلْتُ كَلَّا، وَلَمْ بَالْكُومِنِينَ فَلَلْ الْمُؤْمِنِينَ وَتَرَجَّلْتُ عَلَيْم فَوْلَاءِ الْقَوْمَ» قَالَ: «إِنِي أَخَافُهُمْ عَلَيْكَ» قُلْتُ كَلَّا، وَهُمْ يَأْكُلُونَ فَقَالُوا: «مَرْحَبًا بِكَ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ، فَمَا جَاءَ بِكَ؟» قُلْتُ لَهُمْ: أَتَيْتُكُمْ مِنْ عِنْدِ أَصْحَابِ النَّيِي صَلًى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُهَاجِرِينَ، وَالْأَنْصَارِ، وَمِنْ عِنْدِ ابْنِ عَمِّ النَّيِي صَلَّى اللهُ النَّيِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَصِهْرِهِ، وَعَلَيْم نُزِلَ الْقُرْآنُ، فَهُمْ أَعْلَمُ بِتَأُولِيهِ مِنْكُمْ، وَلَيْسَ فِيكُمْ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَمِهْرِهِ، وَعَلَيْم مُنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَصِهْرِه، وَعَلَيْم مُنْ أَلْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَابْنِ عَمِ النَّيِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم مَا يَقُولُونَ، وَأُبَلِغَهُمْ مَا تَقُولُونَ، فَانتَحَى لِي نَفَرٌ مِنْهُمْ قُلْتُ: هَا مُنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم وَابْنِ عَمِ قَالُوا: «أَلَاهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَابْنِ عَمِ قَالُوا: «أَلَاثُ عَلَيْه وَسَلَّم وَابْنِ عَمِ قَالُوا: «أَلَاثُ عَلَيْه وَسَلَّم وَابْنِ عَمِ قَالُوا: «أَلَاثُ حُكُمُ الرِّجَالِ فِي أَمْرِ اللهِ» وقَالَ وَابْ وَقَالَ فَيْ أَلُونَاتُ مَا مُنَا عُلُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَابْنِ عَلَى أَمْ وَلَوْنَ هُ وَلَالًا فِي أَمْرِ اللهِ» وقَالَ وَابْنُ عَلَيْه وَسَلَّم وَابْنِ عَلَيْه وَسَلَّم وَابْنِ عَمْ الْوَالْهِ وَاللّه عَلَيْه وَسَلَّم وَابْنِ عَمْ الرَّجَالِ فِي أَمْرِ اللهِ» وقَالَ والله وسَلَّم والله عَلَيْه وَسَلَّم والله والله وقال الله والله عَلَيْه وسَلَم والله والله

اللهُ: {إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ} [الأنعام: 57] مَا شَأْنُ الرِّجَالِ وَالْحُكْمِ؟ قُلْتُ: هَذِهِ وَاحِدَةٌ قالوا: وَأَمَّا الثَّانِيَةُ، فَإِنَّهُ قَاتَلَ، وَلَمْ يَسْب، وَلَمْ يَغْنَمْ. إِنْ كَانُوا كُفَّارًا لَقَدْ حَلَّ سِبَاهُمْ، وَلَئِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ مَا حَلَّ سِبَاهُمْ وَلَا قِتَالُهُمْ قُلْتُ: هَذِهِ ثِنْتَان، فَمَا الثَّالِثَةُ؟ " وَذَكَرَ كَلِمَةً مَعْنَاهَا قَالُوا: مَحَى نَفْسَهُ مِنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَمِيرَ الْمُوْمِنِينَ، فَهُوَ أَمِيرُ الْكَافِرِينَ " قُلْتُ: هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ غَيْرُ هَذَا؟ قَالُوا: «حَسْبُنَا هَذَا» قُلْتُ: لَهُمْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ قَرَأْتُ عَلَيْكُمْ مِنْ كِتَابِ اللهِ جَلَّ ثَنَاؤُهُ وَسُنَّةِ نَبِيّهِ مَا يَرُدُ قَوْلَكُمْ أَتَرْجِعُونَ؟ قَالُوا: «نَعَمْ» قُلْتُ: أَمَّا قَوْلُكُمْ: «حُكُمُ الرِّجَالِ في أَمْرِ اللهِ، فَإِنِّي أَقْرَأُ عَلَيْكُمْ فِي كِتَابِ اللهِ أَنْ قَدْ صَيَّرَ اللهُ حُكْمَهُ إِلَى الرِّجَالِ فِي ثَمَنِ رُبْع دِرْهَم [ص:481]، فَأَمَرَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنْ يَحْكُمُوا فِيهِ» أَرَأَيْتَ قَوْلَ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ، وَأَنْتُمْ حُرُمٌ، وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَم يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْل مِّنْكُمْ} [المائدة: 95] وَكَانَ مِنْ حُكُم اللهِ أَنُّهُ صَيِّرَهُ إِلَى الرِّجَالِ يَحْكُمُونَ فِيهِ، وَلَوْ شَاءَ لحكم فِيهِ، فَجَازَ مِنْ حُكُم الرِّجَال، أَنْشُدُكُمْ بِاللهِ أَحُكُمُ الرّجَالِ فِي صَلَاح ذَاتِ الْبَيّنِ، وَحَقْن دِمَائِهمْ أَفْضَلُ أَوْ في أَرْنَب؟ قَالُوا: بَلَى، هَذَا أَفْضَلُ وَفِي الْمَرْأَةِ وَزَوْجِهَا: {وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا} [النساء: 35] فَنَشَدْتُكُمْ بِاللهِ حُكُمَ الرِّجَال في صَلَاح ذَاتِ بَيْنِهِمْ، وَحَقْن دِمَائِهِمْ أَفْضَلُ مِنْ حُكْمِهِمْ فِي بُضْع امْرَأَةٍ؟ خَرَجْتُ مِنْ هَذِهِ؟ " قَالُوا: نَعَمْ قُلْتُ: وَأَمَّا قَوْلُكُمْ قَاتَلَ وَلَمْ يَسْب، وَلَمْ يَغْنَمْ، أَفَتَسْبُونَ أُمَّكُمْ عَائِشَةَ، تَسْتَجِلُونَ مِنْهَا مَا تَسْتَجِلُونَ مِنْ غَيْرِهَا وَهِيَ أُمُّكُمْ؟ فَإِنْ قُلْتُمْ: إنَّا نَسْتَجِلُّ مِنْهَا مَا نَسْتَحِلُ مِنْ غَيْرِهَا فَقَدْ كَفَرْتُمْ، وَإِنْ قُلْتُمْ: لَيْسَتْ بِأُمِّنَا فَقَدْ كَفَرْتُمْ: {النَّيُّ أُولَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ} [الأحزاب: 6] فَأَنْتُمْ بَئِنَ ضَلَالتَيْن، فَأْتُوا مِنْهَا بِمَخْرَج، أَفَخَرَجْتُ مِنْ هَذِهِ؟ قَالُوا: نَعَمْ، وَأَمَّا مَخَى نَفْسِهِ مِنْ أمير الْمُؤْمِنِينَ، فَأَنَا آتِيكُمْ بِمَا تَرْضَوْنَ. إِن نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَّةِ صَالَحَ الْمُشْرِكِينَ فَقَالَ لِعَلِيّ: «اكْتُبْ يَا عَلِيُّ هَذَا مَا صَالَحَ عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله» قَالُوا: لَوْ نَعْلَمُ أَنَّكَ رَسُولُ اللهِ مَا قَاتَلْنَاكَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «امْحُ يَا عَلِيُّ اللهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنِي رَسُولُ اللهِ، امْحُ يَا عَلِيُّ، وَاكْتُبْ هَذَا مَا صَالَحَ عَلَيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ» وَاللهِ لَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرٌ مِنْ عَلِيٍّ، وَقَدْ مَحَى نَفْسَهُ، وَلَمْ يَكُنْ مَحْوُهُ نَفْسَهُ ذَلِكَ مَحَاهُ مِنَ النُّبُوَّةِ، أَخْرَجْتُ مِنْ هَذِهِ؟ "قَالُوا: «نَعَمْ، فَرَجَعَ مِنْهُمْ أَلْفَانِ، وَخَرَجَ سَائِرُهُمْ، فَقْتِلُوا عَلَى ضَلَالَتِهِمْ، فَقَتَلَهُمُ الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ»

• 19۔ سیدناعبداللہ بن عباس ڈاٹٹا سے روایت ہے کہ اہل حرورہ نے جب خروج کیا، وہ جھے ہزار کی بڑی تعداد میں ایک گھر پرعلیحدہ جمع تھے۔ میں نے سیدناعلی المرتضٰی ڈاٹیؤ سے عرض کیا: اے امیر المومنین! آپ ذرانماز کوشنڈا کیجیے تا کہ میں اس قوم (خوارج) ہے کچھ گفتگو کرلوں ،سید ناعلی المرتضلی وٹاٹیؤ نے فرمایا: مجھے خدشہ ہے کہ وہ کہیں آپ کواذیت نہ دیں، میں نے عرض کیا: ایسا ہر گزنہیں ہوگا چنانچہ میں نے ایک خوب صورت ترین حلی (جوڑا) زیب تن کیا، کنگھی وغیرہ کی اور ٹھیک دوپہر کے وقت ان کے پاس پہنچا جبکہ وہ کھانا کھار ہے تھے۔(واضح رہے کہ سیدنا عبداللہ بن عباس ڈٹاٹھنا یک خوب رَ واور بلند آ واز والے انسان تھے )،انہوں نے مجھ کود کھے کر''مرحبامرحبا'' کہااور کہنے لگے کہا ہے ابن عباس! آپ کا آنا کیے ہوا؟ میں نے کہا: میں مہاجرین وانصار صحابہ، آپ مُلْقِقَةً کے چیا زاد بھائی اور نبی کریم مَلَّقِقَةً کے داماد کے پاس ہے آر ہا ہوں ، انہی کے دور میں قرآن نازل ہوا ، وہ قرآن کی تفسیر اور اس کامعنی ومفہومتم سے زیادہ جانتے ہیں، ان کا کوئی شخص تمہارے ساتھ نہیں، میں تمہیں ان کے خیال سے اور ان کوتمہارے خیال سے متعارف کراؤں گا، چنانچہ کچھلوگ الگ ہوکر میرے پاس آئے۔ میں نے کہا: اصحاب رسول الله طَالْتِيْلِةُ ا اور سیدناعلی ڈلٹٹؤ کے خلاف مہمیں کیا شکایات ہیں؟ انھوں نے کہا: تین شکایتیں ہیں۔ میں نے کہا: وہ کیا ہیں؟ انھوں نے کہا: پہلی شکایت تو یہ ہے کہ انھوں نے اللہ کے معاملہ میں انسانوں کو حکم (فیصلہ کرنے والا ) تسليم كرليا، حالا نكه الله تعالى نے فرمايا ہے: ' ' حكم صرف الله كے ليے ہے۔' پس اس آيت كى روشنى میں انسانوں کا ''حکم'' سے کیا تعلق؟ میں نے کہا: ایک ہوئی۔ دوسری شکایت کیا ہے؟ انھوں نے کہا: دوسری شکایت سے ہے کہ انہوں نے (سیرنامعاویہ ڈائٹٹااوران کے ساتھیوں ہے ) قال کیا کیکن نہ انھیں قیدی بنا با اور نیان کا مال لوٹا ،اگروہ کافریتھے توانھیں قیدی بنا نا جائز تھااوراگرمومن بیھے تو نہ انھیں قید کیا جا سکتا تھا اور نہ ان سے قال جائز تھا، میں نے کہا: یہ دوسری ہوئی۔ تیسری شکایت کیا ہے؟ یا اس سے ملتی جائی کوئی اور بات کہی، انہوں نے کہا: انہوں نے عہد نامہ تحکیم سے خود' امیر المونین' کا لقب مٹا دیا، اگر وہ امیر المونین نہیں تو کیا (معاذ اللہ) امیر الکا فرین ہیں؟ پھر میں نے کہا: کیا ان کے علاوہ بھی کوئی شکایت ہے؟ انہوں نے کہا: کیا ان کے علاوہ بھی کوئی شکایت ہے؟ انہوں نے کہا: نہیں، بس اتناہی ہے۔ میں نے ان سے کہا: کیا میں کتاب اللہ اور سنت رسول کی روشی میں تمصاری باتوں کو غلط ثابت کروں تولوث آؤگے؟ (یعنی اپنے مؤقف سے رجوع کرلوگے) انہوں نے کہا: ہاں! پھر میں نے کہا کہ تمہاری یہ شکایت کہ انھوں نے اللہ کے معاملہ میں انسانوں کو تھم بنایا، اس کے جواب میں عیں تمسین قرآن کی ایک آیت سناتا ہوں، جس میں اللہ نے ربع درہم جیسی معمولی چیز کے بارے میں انسانوں کو تھم تھم رایا ہے اور انھیں تھم دیا ہے کہ اس میں فیصلہ کریں، اللہ کے اس کلام کے بارے میں کیا خیال ہے:

ترجمہ: ''اے لوگو! جوایمان لائے ہو! شکارمت کرو،اس حال میں کہتم احرام والے ہواورتم میں سے جواسے والے ہواورتم میں سے جواسے جان ہو جھرکوتل کر ہے تو چوپاؤں میں سے اس کی مثل بدلہ ہے، جواس نے تل کیا،جس کا فیصلہ تم میں سے دوانصاف والے کریں۔''

اللہ کا تھم یہ ہے کہ اس نے اپنا تھم لوگوں کے حوالے کر دیا ہے، تا کہ وہ اس کے ماہین فیصلہ کریں، اگر اللہ تعالی چاہتا تواس بات کا خود فیصلہ فر مادیتا، اس کے باوجود اللہ تعالی نے اس مسئلہ میں لوگوں کے فیصلے کو جائز قرار دیا، ہیں تہمیں اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں! لوگوں کے اختلاف کو مٹا کرصلے پیدا کرنے اور انہیں خون ریزی سے بچانے کے لیے 'حکم' 'مقرر کرنا بہتر ہے، یاا یک خرگوش کے بارے میں (جس کی قیمت ربع درہم ہے) انھوں نے کہا: ہاں، یہافضل و بہتر ہے۔

مزیدسنو!الله تعالی نے خاونداور بیوی کے بارے میں فرمایا:

ترجمہ: ''اورا گران دونوں کے درمیان مخالفت سے ڈروتوا یک منصف،مر د کے گھر والوں سےاورا یک منصف،عورت کے گھر والوں سے مقر رکرو۔''

یں میں تمہیں پھراللہ کا واسطہ دے کریو چھتا ہوں کہ مسلمانوں کے درمیان مصالحت کروانے

اوران کی باہمی خون ریزی کورو کے میں تھم مقرر کرنا اس عورت کے سامان لذت سے بہتر ہے؟ ۔کیا میں (پہلے اعتراض سے ) نکل گیا۔ (یعنی میں نے آپ کا پہلا اعتراض دور کر دیا) انہوں نے کہا: جی بال ۔ پھر میں نے کہا: ہی بال ۔ پھر میں نے کہا: ہی بال ۔ پھر میں نے کہا: ہی ماں سیدہ عائشہ ڈھٹھا کی (معاذ اللہ) تنقیص کرنا پیند کرتے لوٹا، تو اس سلسلے میں میں بوچھتا ہوں کہتم اپنی ماں سیدہ عائشہ ڈھٹھا کی (معاذ اللہ) تنقیص کرنا پیند کرتے ہو؟ ہو، ان کے بارے میں بھی ان باتوں کو حلال جانو گے جوان کے علاوہ دوسروں کے لیے حلال جانتے ہو؟ حالانکہ وہ تمہاری ماں ہے۔ اگرتم ہیکہو: ان کے ساتھ وہ سب پھھلال ہے، جولونڈ یوں کے لئے حلال ہوتا ہے، تو تم نے کفر کیا اور اگر میہ کہو کہ وہ ہماری ماں نہیں ہیں تو پھر بھی تم کا فر ہو گئے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ترجمہ: ''یہ نبی مومنوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھنے والے ہیں اور ان کی بیویاں ان کی مانس ہیں۔''

توتم دوگراہیوں کے درمیان تھنے ہوئے ہو،اس سے نکلنے کاراستہ مہی بتاؤ۔کیا میں اس شکایت سے نکل گیا (یعنی میں نے آپ کا دوسرا اعتراض بھی دور کر دیا)،انہوں نے کہا: جی ہاں۔ پھر میں نے کہا: تمہاری یہ شکایت کہانہوں نے آپ کا دوسرا اعتراض بھی دور کر دیا)،انہوں نے کہا: جی ہاں۔ پھر میں اس کی دلیل کہا: تمہاری یہ شکایت کہانہوں نے آپ نام سے''امیر المونین'' کالقب کیوں مٹادیا، تو میں اس کی دلیل متہیں دیتا ہوں، جو تمہیں لیند آئے گی، نبی کریم مُن اللّٰ اللّٰ اللّٰ نے سلح حدیبیہ کے موقع پر مشرکین سے جب مصالحت کی تھی توسید ناعلی واللّٰ سے فرمایا:

''اے علی! لکھو: یہ معاہدہ ہے جس پر محمد رسول اللہ (سَالِیَّتِینَامُ) صلح کررہے ہیں۔ یہ من کرمشر کمین کہنے لگے: اگر ہم آپ کورسول اللہ (سَالِیَّتِینَامُ) ماننے تو پھر آپ سے جنگ کیوں لڑتے ، تب رسول اکرم سَالِیَّتِینَامِ نے فرمایا:

''اےعلی اسے مٹا دو،اےاللّہ توخوب جانتا ہے کہ میں اللّہ کا رسول ہوں،اےعلی!مٹا دواور کھو: بیمعاہدہ ہےجس پرمحمد بن عبداللّہ سلح کررہے ہیں۔۔

(یہ دلیل بیان کرنے کے بعد سیدنا عبداللہ بن عباس رہی شنانے خوارج سے فرمایا:)اللہ کی قسم! اللہ کے رسول مُنالِی آلِ اللہ میں میں اللہ کے سول منالی آلی میں اللہ کے سول منالی آلی اللہ میں اللہ کی اللہ کی پھرآپ تا گیتا نے خود ہی (محدرسول اللہ تا گیتا کے لفظ کو) منادیا پس اس کا پیہ مطلب نہ تھا کہ آپ منا گیتا نے خود کو نبوت سے منادیا ہے۔ بتاؤ کیا میں اس آخری شکایت سے بھی نکل گیا (یعنی میں نے آپ کے آخری اعتراض کا مدل جواب دے دیا) ، انہوں نے کہا: جی ہاں! پھران میں سے دو ہزارلوگ دوبارہ سیدناعلی ڈائٹو کی جماعت میں واپس لوٹ آئے ، بقیہ نے انکار کردیا ، اپنی گراہی پرانہوں نے قمال کیا اور مہاجرین وانصار نے انھیں قبل کیا۔

### شحقيق:

[اسناده حسن]

### تخريج:

مندالا مام احمد:342/1؛ سنن الى داؤد:4037 مختفرا؛ المعرفة والتاريخ للفسوى:522/1 المعرفة والتاريخ للفسوى:522/1 المعجم الكبيرللطبر انى:312/10؛ المستدرك للحائم:150/2 امام حائم مُينتيك في السيرللطبر الى عند المعلم مُينتيك في شرط يرضيح قرارديا ہے، حافظ ذہبی مُینتیك فيان کی موافقت کی ہے۔

باب63

# ذِكْرُ الْأَخْبَارِ الْمُؤَيِّدَةِ لِلَا تَقَدَّمَ وَصْفُهُ

# سيدناعلى المرتضى ثلاثينؤكي مذكوره بالاصفات كي مؤيدروايات

191- أَخْبَرَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمْنِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمْنِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمْنِ بْنِ كَعْبِ الْقُرَظِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبِ الْقُرَظِيِّ، عَنْ عَلْمَ يَوْمَ الْجَنْفِ وَبَيْنَ ابْنِ آكِلَةِ الْأَكْبَادَ حَكَمًا» عَنْ عَلْقَمَةَ بْنَ قَيْسٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَلِيٍّ: «تَجْعَلُ بَيْنَكَ وَبَيْنَ ابْنِ آكِلَةِ الْأَكْبَادَ حَكَمًا» قَالَ: إِنِّي كُنْتُ كَاتِبَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَّةِ، فَكَتَبَ هَذَا مَا صَالَحَ عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ، وَسُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍ وَ فَقَالَ سُهَيْلُ: «لَوْ عَلِمْنَا أَنَّهُ صَالَحَ عَلَيْهِ مَا قَاتَلْنَاهُ، امْحُهَا» فَقُلْتُ: «هُوَ وَاللهِ رَسُولُ اللهِ، وَإِنْ رَغِمَ أَنْفُكَ، لَا، وَاللهِ لَا أَمْحُهَا» فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، «أُرِنِي مَكَانَهَا، فَأَرَبْتُهُ وَاللهِ لَا أَمْحُهَا» فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، «أُرنِي مَكَانَهَا، فَأَرْبُتُهُ فَمَحَاهًا» وَقَالَ: «أَمَا إِنَّ لَكَ مِثْلَهَا، سَتَأْتِهَا وَأَنْتَ مُضَطَرٌ»

191۔ علقمہ بن قیس سے روایت ہے کہ میں نے سیدناعلی المرتضیٰ بڑائیئے سے عرض کیا: کیا آپ نے اپنے اور سیدنا معاویہ بڑائیئے کے درمیان منصف مقرر کر دیا ہے؟ انہوں نے فرمایا: میں صلح حدید بیدیہ کے دن رسول اللہ مٹائیٹی کا کا تب تھا، میں نے لکھا: یہ وہ صلح کا معاہدہ ہے جو سیدنا محمد رسول اللہ مٹائیٹی اور سہیل بن عرو کے مابین ہورہا ہے تو سہیل نے کہا: اگر ہم ان کورسول اللہ (مٹائیٹی کی اسلیم کر لیتے تو کیا بھران سے جنگ کرتے ؟ اس (رسول اللہ مٹائیٹی لفظ کو) کومٹاؤ، میں نے کہا: اللہ کی قشم: تیری ناک خاک آلود ہووہ اللہ کرتے ؟ اس (رسول اللہ مٹائیٹی لفظ کو) کومٹاؤ، میں نے کہا: اللہ کی قشم: تیری ناک خاک آلود ہووہ اللہ کے رسول (مٹائیٹی کے میں اللہ کی قشم! میں اللہ کی قشم! میں اللہ کی قشم اللہ کا تورسول اللہ مٹائیٹی کے نظر مایا: (یہ

لفظ محمد رسول الله سُنَاتِيَّةَ كَهَالَ لَكُهَا ہِے) وہ جَلَّه مجھے دکھاؤ، میں نے آپ سُنَاتِیَّةُ کو وہ مقام دکھایا،آپ سُنَاتِیَہُ نے ازخود منادیا اور فرمایا: تیاررہوعنقریب تم پر بھی ایک ایسا وقت آئے گا کہ جب تم مجبور ہوجاؤگے۔

# تحقیق وتخریج:

[اسنادەضعیف]

ابو ما لک عمر و بن ہاشم کوفی ضعیف ہے، محمد بن اسحاق مدلس ہیں جو کہ لفظ ' وعن' سے بیان کررہے ہیں اور ساع کی تصریح ثابت نہیں، یوں بدروایت سخت ضعیف ہے۔

192 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بِنُ الْمُثَىِّ، وَمُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ: اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْلَ الْحُدَيْبِيَةِ وَقَالَ ابْنُ بَشَّارٍ: «أَهْلَ مَكَّةً كَتَبَ عَلِيٌّ كِتَابًا بَيْنَهُمْ» عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْلَ الْحُدَيْبِيةِ وَقَالَ ابْنُ بَشَّارٍ: «أَهْلَ مَكَّةً كَتَبَ عَلِيٌّ كِتَابًا بَيْنَهُمْ» قَالَ: فَكَتَبَ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهِ، لَوْ قَالَ: فَكَتَبَ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهِ فَقَالَ المُشْرِكُونَ: «لَا تَكْتُبُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهِ، لَوْ كُنتَ رَسُولُ اللهِ لَمْ نُقَاتِلْكَ» قَالَ: «عَلِيٌّ امْحُهُ» قَالَ: «مَا أَنَا بِالَّذِي أَمْحَاهُ، فَمَحَاهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ، فَصَالَحَهُمْ عَلَى أَنْ يَدْخُلَ هُوَ وَأَصْحَابُهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ، فَصَالَحَهُمْ عَلَى أَنْ يَدْخُلَ هُو وَأَصْحَابُهُ ثَلَاثَةً أَيَّامٍ وَلَا يَدْخُلُهَا إِلَّا بِجُلُبًانِ السِّلَاحِ» فَسَأَلْتُهُ قَالَ ابْنُ بَشَّارٍ: «فَسَأَلُوهُ مَا فَيهِ» خُلُبُانُ السِّلَاح؟» قَالَ: «الْقِرَابُ بِمَا فِيهِ»

197 سیدنابراء بن عازب والنو کے دوایت ہے کہ جب رسول الله منافیقی المبل حدیبید (بشارراوی نے کہا: یعنی اہل مکہ) کے ساتھ کے کتواس کی دستاویز سید ناعلی والنو نے کتھی تھی۔ انہوں نے اس میں کھا،

یہ معاہدہ محمد رسول الله منافیقی کی طرف سے ہے۔ مشرکین نے اس پراعتراض کیا کہ لفظ محمد (منافیقی کی کے ساتھ رسول الله منافیقی کی طرف سے ہے۔ مشرکین نے اس پراعتراض کیا کہ لفظ محمد (منافیقی کی نے سیدنا ساتھ رسول الله نہ کتھو، اگر آپ رسول ہوتے تو ہم آپ سے لاتے ہی کیوں؟ تو نبی کریم منافیقی کی نے سیدنا علی والنو کی منافیقی کی میں تو اسے نہیں مناسکتا، (یعنی یا رسول الله منافیقی کی ایس کی منافیقی کی کھر کو دور الله منافیقی کی کو کریم کو کو کو کو کو کا منافیقی کی کا مبارک نام اپنے ہاتھوں سے لکھر کر پھر خود

ہی اس کو منائے) تو نبی کریم مُنظِیَّا نِیْم نے خود اپنے ہاتھ سے وہ لفظ منادیا اور مشرکین کے ساتھ اس شرط پر سلح کی کہ آپ مُنَالِیُّیْقِیْم اپنے اصحاب کے ساتھ (آئندہ سال) تین دن کے لئے مکہ آئیں اور ہتھیار میان میں رکھ کر داخل ہوں ، امام بشار کہتے ہیں کہ شاگر دوں نے امام شعبہ سے پوچھا کہ' جلبان السلاح'' (جس کا ذکر ہے) کیا چیز ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ میان اور جو چیز اس کے اندر ہوتی ہے (اس کا نام جلبان ہے)۔

# شخفيق وتخريج:

صيح البخاري: 2698؛ صحيح مسلم: 1783

193 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: اعْتَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذِي الْقَعْدَةِ، فَأَنِي أَهْلُ مَكَّةَ أَنْ يَدَعُوهُ يَدْخُلُ مَكَّةَ، حَتَّى قَاضَاهُمْ عَلَى أَنْ يُقِيمَ فِهَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، فَلَمَّا كَتَبُوا الْكِتَابَ كَتَبُوا: هَذَا مَا قَاضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ " قَالُوا: " لَا نُقِرُّ بِهَا، لَوْ نَعْلَمُ أَنَّكَ رَسُولُ اللهِ مَا مَنَعْنَاكَ بَيْتَهُ، وَلَكِنْ أَنْتَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: أَنَا رَسُولُ اللهِ، وَأَنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: لِعَلى: «امْحُ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» قَالَ: «وَاللهِ لَا أَمْحُوكَ أَبَدًا، فَأَخَذَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ الْكتَابَ، وَلَنْسَ يُحْسنُ يَكْتُبُ، فَكَتَبَ مَكَانَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحَمَّدًا، فَكَتَبَ هَذَا مَا قَاضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، لَا يَدْخُلُ مَكَّةَ سلَاحٌ إِلَّا السَّيْفَ فِي الْقِرَابِ، وَأَنْ لَا يَخْرُجَ مِنْ أَهْلِهَا بِأَحَدِ إِنْ أَرَادَ أَنْ يُتْبِعَهُ، وَأَنْ لَا يَمْنَعَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِهِ إِنْ أَرَادَ أَنْ يُقِيمَ» فَلَمَّا دَخَلَهَا، وَمَضَى الْأَجَلُ أَتَوْا عَلِيًّا فَقَالُوا: قُلْ لِصَاحِبِكَ فَلْيَخْرُجْ عَنَّا، فَقَدْ مَضَى الْأَجَلُ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَبِعَتْهُ ابْنَةُ حَمْزَةَ تُنَادِي يَا عَمُّ يَا عَمُّ فَتَنَاوَلَهَا عَلِيٌّ، فَأَخَذَ بِيَدِهَا فَقَالَ لِفَاطِمَةَ: «دُونَكِ ابْنَةَ عَمّكِ، فَحَمَلَتُهَا، فَاخْتَصَمَ فِهَا عَلِيٌّ، وَزَنْدٌ، وَجَعْفَرٌ» فَقَالَ عَلِيٌّ: «أَنَا آخُذُهَا، وَهِيَ ابْنَةُ عَمِّي» وَقَالَ جَعْفَرٌ: «ابْنَةُ عَمِّي، وَخَالَتُهُا تَحْتي»

#### www.besturdubooks.net

وَقَالَ زَنِدٌ: «ابْنَهُ أَخِي، فَقَضَى جَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِخَالَجَا» وَقَالَ: والْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ» ثُمَّ قَالَ: لِعَلِيْ: «أَنْتَ مِنِي، وَأَنَا مِنْكَ» وَقَالَ: لِجَعْفَرِ «أَشْبَهْتَ خَلْقِي وَخُلْقِي» ثُمَّ قَالَ: لِزَنْدِ: «أَنْتَ أَخُونَا وَمَوْلَانَا» فَقَالَ عَلِيٌّ: «أَلَا تَتَزَوَّحُ ابْنَةً خَلْقِي وَخُلْقِي» ثُمَّ قَالَ: لِزَنْدِ: «أَنْتَ أَخُونَا وَمَوْلَانَا» فَقَالَ عَلِيٌّ: «أَلَا تَتَزَوَّحُ ابْنَةً خَلْقِي وَخُلْقِي» ثُمَّ قَالَ: «إِنَّهَا ابْنَهُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ» خَالَفَهُ يَخْبَى بْنُ آدَمَ، فَرَوَى آخَرُ حَمْزَةً؟» فَقَالَ: «إِنَّهَ ابْنَهُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ » خَالَفَهُ يَخْبَى بْنُ آدَمَ، فَرَوَى آخَرُ هَذَا الْحَدِيثَ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ هَانِيْ وَهُبَيْرَةً بْنِ يَرِيمَ، عَنْ عَلِي مِعْدَا الْحَدِيثَ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ هَانِيْ وَهُبَيْرَةً بْنِ يَرِيمَ، عَنْ عَلِي مِعْدَا الْحَدِيثَ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ هَانِيْ وَهُبَيْرَةً بْنِ يَرِيمَ، عَنْ عَلِي مِ اللهُ عَلَيْ وَهُبَيْرَةً بْنِ يَرِيمَ، عَنْ عَلِي مِعْلِي اللهُ عَلَيْ وَهُمُ اللهُ وَهُمَ اللهُ عَلَيْ وَاللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُمْ لَ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ع

چنانچہ نی کریم طُلِیْقَا کہ سے روانہ ہونے گئے۔اس وقت سیدنا حمزہ ڈلٹو کی ایک صاحبزادی '' چھا چھا'' پکارتی ہوئی آئیں۔سیدناعلی ڈلٹو نے آئیں اپنے ساتھ لے لیا، پھروہ سیدہ فاطمہ ڈلٹو کے پاس

سیدناعلی والنوز نے نبی کریم مَلَّلِقَاتِهُم سے عرض کیا: کیا آپ مَلَّلِقَاتِهُم سیدنا حمزہ والنوز کی صاحبزادی سے شادی کریں گے تو آپ مَلِّلِقَاتِهُم نے فرہایا: نبیس، بلا شبہوہ میرے رضاعی بھائی کی بیٹی ہے۔ ( یعنی نبی کریم مَلَّلِقِیَةُمُ اور سیدنا حمزہ والنوز نبی عورت کا دودھ پیا تھااس مناسبت سے سیدنا حمزہ والنوز کی بیٹی رشتہ میں آپ مَلِّقَاتِهُم کی رضاعی جمتیج تھی )

امام نسائی میسینفرماتے ہیں: بیحلی بن آ دم نے اس روایت کی سندکو بیان کرنے میں اختلاف کیا ہے۔ انہوں نے ایک دوسری سند سے بیان کیا ہے:عن اسرائیل عن ابی اسحاق عن ھانی وھیسر ۃ بن پریم عن علی۔

# شخفين وتخريج:

مندالا مام احمه: 294/4؛ صحيح البخاري: 4251,3184

194 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ: حَدَّثَنَا يَخْبَى وَهُوَ ابْنُ آدَمَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ هَانِيْ بْنِ هَانِيْ، وَهُبَيْرَةَ بْنِ يَرِيمَ، عَنْ عَلِيّ، وَهُبَيْرَةَ بْنِ يَرِيمَ، عَنْ عَلِيّ، أَنْهُمُ اخْتَصَمُوا فِي ابْنَةِ حَمْزَةَ، فَقَضَى بَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِخَالَتِهَا

وَقَالَ: «إِنَّ الْخَالَةَ أُمِّ» قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَلَا تَزَوَّجُهَا؟ قَالَ: «إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِي، إِنَّهَا ابْنَهُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ » وَقَالَ لِعَلِيٍّ: «أَنْتَ مِنِي، وَأَنَا مِنْكَ » وَقَالَ لِزَيْدٍ: «أَنْتَ أَخُونَا وَمَوْلَانَا» وَقَالَ لِزَيْدٍ: «أَنْتَ أَخُونَا وَمَوْلَانَا» وَقَالَ لِجَعْفَر: «أَشْبَهْتُ خَلْقِي وَخُلُقِي»

## تحقيق:

[اسناده ضعیف]

ابواسحاق' مدلس' ہیں جو کہ لفظ' عن' سے بیان کررہے ہیں،ساع کی تصریح نہیں مل سکی۔

# تخرت:

مند الامام احمه: 1 / 8 9 , 8 0 1 , 5 1 1؛ سنن ابى داؤد: 0 8 2 2؛ المستدرك للحائم:120/3؛وقال''صحيح الاسناد''ووافقه الذهبي وصححه ابن حبان (7046)